

اسلامی ماریخ و نقافت پرڈاکٹر حمی کالٹر کے پرمغزمقالات کامجموعہ







مقالات حميدالله

(اسلامی تاریخ اور ثقافت پر ڈاکٹر حمیداللہ کے پُر مغز مقالات کا مجموعہ )

مرتبه زیباافتخار

فرطاس

انتساب

ڈ اکٹر حمید اللہ کے نام جنہوں نے اسلامی تاریخ کو اعتبار بخشا

زيباافتخار

قرطاس سلسله مطبوعات ۲۳۳ باراول، جمادی الثانی ۲<u>۰۰۳ ج</u>رلائی ۲۰۰۳<u>ء</u>

> قیمت مجلد: \_/۲۵۰روپ غیرمجلد:\_/۲۲۰روپ

> > زريابتمام

قرطاس

پوسٹ بکس نمبر 8453، کراچی یو نیورٹی، کراچی ۔ 75270 فون/فیکس: 9243966 موبائل: 0300-9245853

ISBN :

969-8448-56-X

## ترتيب مقالات

| صفحه | نام دسالہ                                             | عنوان                              | نمبر |
|------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|------|
| نمبر |                                                       |                                    | شار  |
| 9    | زيباافتخار                                            | مقدمه                              | 1    |
| 10   | معارف، اعظم گڑھ، نمبرا جلد 6م                         | شهری مملکت مکه (۱)                 | _٢   |
| ٣9   | معارف، اعظم گڑھ، نمبر۲ جلد ۴۹                         | شهری مملکت مکه (۲)                 |      |
| ٧.   | سياست،حيدرآ باد،دكن و١٩٢٠ع                            | نجر <b>ت</b>                       | -٣   |
| 4    | مجلّه                                                 | دنیا کا سب سے پہلاتحریری دستور     | _۵   |
|      | طيلسا پنين ،حيدرآ باد، دکن، ١٩٣٩ع                     |                                    |      |
| 1+4  | معارف، اعظم گڑھ، ۱۹۴۱ء                                | قرآنی تصورِ مملکت                  | -4   |
| 127  | مجله تحقيقات علميه جامعه عثمانيه الساؤاء              | اسلامی عدل گشتری اپنے آغاز میں     | -4   |
| Cri  | معارف، اعظم گڑھ، ۱۹۴۱ء                                | عہدِ نبوی کا نظام ِ تعلیم          | _^   |
| IAA  |                                                       | جاہلیت عرب کےمعاشی نظام کا اثریہلی |      |
|      | £190m                                                 | مملکتِ اسلامیہ کے قیام پر          |      |
| T+A  | سياست، حيدرآ باد، د كن، ١٩٢٠ء                         | عہد نبوی کی سیاست کاری کے اصول     | _1*  |
| 777  |                                                       | عہد نبوی کے میدانِ جنگ             |      |
| 296  | رسالەنظامىيەحىدرآ باد د <sup>ك</sup> ن ، <u>١٣٥٤ء</u> | تا <i>ليفِ</i> قلبي                |      |
| 1-1  | معارف، أعظم گڑھ، نمبرا جلد• ۵                         | عہد نبوی کے عربی۔ ایرانی تعلقات    |      |
| 119  | مجلّه تحقیق پنجاب یونی ورسی لا ہور،                   | نہر سوئز کا پر وجیکٹ حضرت عمر کے   |      |
|      | £7.0m                                                 | ز مانے میں                         |      |

فالحيل و الليل و البيداء تعرفنى والسيف و الرمع و القرطاس و القلم (المتنبى)

(اور گھوڑے اور رات اور صحرا مجھے جانتے ہیں اور تلوار اور نیزہ اور کاغذ و قلم)

## مقدمه

ڈاکٹر محمد مید اللہ الی ہمہ جہت شخصیت سے جنہوں نے کی علوم پرعلمی سرمایہ چھوڑا ہے، ان کا اصل میدان تو قانون بین المما لک (International Law) تھا۔ لہذا اسلامی قانون بین المما کی افوان (Specialization) عاصل کیا تھا۔ لہذا اسلامی قانون کی تاریخ پڑھنے والوں کے لئے ڈاکٹر حمید اللہ کی تحقیقات سے صرف نظر کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ اسی طرح حدیث بیں صحفہ ہام ابن منبہ کی تھیج وتفییر کا ایبا کام ہے کہ روائتی معنوں بیں محدث نہ ہونے کے باوجود علم حدیث کی تاریخ مرتب کرنے والے اب معنوں بیں محدث نہ ہونے کے باوجود علم حدیث کی تاریخ مرتب کرنے والے اب آپ کے کام کونظر انداز نہ کر سیس گے۔ بعینہ سیرت اور اسلامی تاریخ پر آپ نے ایبا علمی سرمایہ چھوڑا ہے جس کا اعتراف کئے بغیر نہیں رہا جا سکتا، خواہ البلاذری کی ناتب الاشراف' اور ابن اسحاق کی ''سیر ق'' کی ایڈ یٹنگ کا معاملہ ہو، یا ''عہد نہوی کی جنگیں' اور ''اسلامی ریاست' جیسی کتابوں کی تصنیف کا معاملہ ہو یا'' کتاب الحجر'' کی جنگیں' اور 'اسلامی ریاست' جیسی کتابوں کی تصنیف کا معاملہ ہو یا'' کتاب الحجر'' کی حقی کتب کے تراجم کا معاملہ ہو، آپ کے قلم نے ایک سے اور دیانت دار محقق ہونے کا حق ادا کیا ہے۔

#### تفصلات نقشه حات:

| صفحةنمبر |                                    |              |
|----------|------------------------------------|--------------|
| 19       | قريش كارحلية الشآء والصيف          | نقشه نمبرا   |
| ۲.       | شبر مکه                            | نقشه نمبرا   |
| 19       | مسجدحرم كعب                        | نقشه نمبره   |
| ۳.       | حدودِ حرم ، مکه                    | نقشه نمبرهم  |
| 191      | ءرب کے میلوں کی ترتیب زمانی ومکانی | نقشه نمبره   |
| 11+      | علامات                             | نقشةنمبرا    |
| rii      | عرب کے اہم علاقے                   | نقشنمر       |
| rr+      | طريق سلطانيه                       | نقشه نمبر۸   |
| 201      | خريطة غزوه بدر                     | نقشهمبرو     |
| ۲۲۳      | خريطة احدوخندق                     | نقشه نمبر ۱۰ |
| 120      | خريطة فتح مكه                      | نقشه نمبراا  |
| 124      | حدود حرم کعب                       | نقشه نمبراا  |
|          | - 1 -                              | 1.~          |

مقالات حميد الله .....٩

مجھے ڈاکٹر حمید اللہ کی ان شاندار علمی فتوحات کاعلم اس وقت ہوا جب میں نے جامعہ کراچی سے ایم فل یں ایج۔ ڈی میں داخلہ کی درخواست دی، ڈاکٹر حمید الله كا انقال دسمبر ١٠٠٢ء ميس مواتها اوران دنول اخبارات ورسائل ميس آئے دن ان يركوئي نه كوئي تحرير نظر آجاتي تقى - شعبه اسلامي تاريخ ، جامعه كرا چي مين بھي ان پر ايك كاننرنس منعقد ہوئى تھى جہاں فاضل مقررين نے اس مخبائش كى طرف اشاراكيا تھاكہ ڈاکٹر حمیداللہ کے کثیر الجمتی (Multi dimentional) کام پر بی ایج-ڈی کی سطح کے ایک سے زائد تحقیقی مقالے تحریر کئے جاسکتے ہیں۔ چونکہ میں اسلامی تاریخ کی طالبہ ہوں البذاش نے ڈاکٹر حید اللہ کی تاریخ نولی پر کام کرنے کا ارادہ کرلیا۔ اس سلسلہ میں میں نے جتنا مواد اکٹھا کیا، اور جس قدر مطالعہ کرتی گئی، اسی قدران کی علمی فتوحات سے آگاہی حاصل ہوتی رہی ایک سال تکمسلسل انہیں پڑھنے کے بعداب مجھے ایسا لگتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کوعلمی دنیا میں جارا پیے امتیازات حاصل تھے، جوان کے بیشتر ہم عصروں کو حاصل نہیں تھے، یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کاعلمی قد اینے دیگر معاصرین سے بلندتھا۔

ان کا ایک امتیاز تو ان کی زبان دانی تھی۔ اس سلسلے میں انہیں ع زبانِ یارمن ترکی ومن ترکی نمی دانم ، جسیا کوئی بجز لاحق نہیں تھا۔ ڈاکٹر صاحب کم از کم نو زبانوں کے ماہر تھے، مشرقی زبانوں میں سے ، اردو تو ان کی مادری زبان تھی ، اس کے علاوہ فاری ، عربی ، روی اور ترکی اور مغربی زبانوں میں سے انگریزی، فرانسیی، جرمنی اور اطالوی زبانوں پر آپ کو دست رس حاصل تھی، ان زبانوں میں آپ نے مقالات بھی تحریر کئے اور بہت سا مواد اردو یا انگریزی میں ترجمہ بھی کیا، (ذاتی طور پر آپ انگریزی کو تاجروں کی غیر علمی زبان کہا کرتے تھے اس کے مقابلے میں فرانسیی اور جرمنی کو علمی زبان تسلیم کرتے تھے)۔ وہ فرانسیی زبان پرعبور رکھتے تھے اس زبان میں انہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ بھی کیا اور سیرۃ طیبہ پر دوجلدوں میں کتاب بھی تحریر

کی اس کے علاوہ فرانسیسی زبان میں اسلام کو متعارف کرانے کا جو کام آپ نے کیا، اردو اور انگریزی دان طبقوں کو تو آپ کی ان علمی و تحقیقاتی کا وشوں سے ابھی پوری طرح آگائی بھی حاصل نہیں ہو سکی ہے۔

اتنی زبانوں سے واقفیت کا جوراست فائدہ ڈاکٹر صاحب تو ملا وہ یہ کہ ان زبانوں میں موجود اسلامی علوم کا سرمایہ ان کی دسترس میں آ گیا۔ اور وہ اس علمی عجز کا شکار ہونے سے آج گئے جس میں آج بیشتر اہل علم طبقہ گرفتارنظر آتا ہے۔

اس کا ایک اور بڑا فائدہ ڈاکٹر صاحب کویہ پہنچا کہ آٹھ، نو زبانوں کے علمی ذفائر کو حاصل کرنے، جذب کرنے، اور تقابل کرنے میں آپ اس طرح مصروف ہوگئے کہ اختلافی مسائل کی طرف توجہ دینے کی آپ کے پاس فرصت ہی نہیں رہی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ شیعہ، سنی ، حنی ، مالکی یا بریلوی اور دیو بندی، کی غیر مفید بحث میں پڑنے سے فیج گئے۔ گویا ایک طرف تو وہ مسلمانوں کے مختلف مسالک و مذاہب کے مائین بزای اور اختلافی معاملات میں الجھنے سے بیچ دوسری طرف مسلم اور غیر مسلموں کے اختلافی مسائل میں بھی ان کا رویہ معتدل اور روادارانہ رہا، وہ اپنی وسعت علمی اور مطالعہ کے باوجود اپنے نظریات و خیالات کو دوسروں پر مسلط کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، اسی لئے ان کا انداز مناظر آنہ یا جارہ انہیں تھا، شائد اسی لئے ان کے اسلام قبول کیا تھا۔

آپ کی اس زبان دانی کا تیسرا فائدہ اہل مغرب کو پہنچا، ڈاکٹر صاحب نے اہل مغرب کو بہنچا، ڈاکٹر صاحب نے اہل مغرب کو اسلامی تعلیمات انہیں کی زبانوں میں مقالات تحریر کئے انہی کی زبانوں میں، انہی کی جامعات میں توسیعی خطبات دیئے، اور اسلام کی حقیقی تصویر میش کی۔

ان کی دہسری خصوصیت ہے ہے کہ ان کا اندازِ تحقیق روائی نہیں تھا، ڈاکٹر صاحب نصف صدی سے زائد عرصہ پورپ کے قلب، پیرس میں بیٹھ کر ان علمی حملوں

کے جر پورعلمی جوابات دیتے رہے جو مختلف سطحوں اور مختلف اطراف سے اسلام، اسلامی تاریخ و ثقافت پر ہوتے تھے، ایسے میں آپ کا انداز روائتی ہو ہی نہیں سکتا تھا، اس سلسلہ میں آپ نے استدلال اور تقابلی تجزیہ سے بھر پور کام لیا، نہ تو اپنی تحریروں میں آپ جمچے مغرب سے مرعوب نظر آتے ہیں اور نہ ہی اپنی طرز تحقیق میں کسی کے مقلد، میں بلاخوف تر دید یہ کہہ سکتی ہوں کہ ان کی فکر اور تحریر مغربی فکر و تحریر سے متاثر نہیں ہے۔ دوسری طرف ان کا انداز کسی دینی درسگاہ کے فاضل استاد جیسا بھی نہیں ہے جس میں اساسیات دین پر گہرااعتقادی رنگ غالب ہوتا ہے۔

آپ کی تیری خصوصیت کی کہ آپ کا کام یک جہتی -Uni dimen) (Speciali- تهیس تھا بلکہ کثیر جہتی (Multi dimentional) تھا۔ تخصص tional) (zation کے اس دور میں خواہ سائنس کا معاملہ ہویا ساجی علوم کا ، ماہرین علم وفن کا اپنا ایک مخصوص میدان (Field of Specialization) ہوتا ہے۔ جس میں مسلسل و متوار تحقیق کر کے وہ اپنالو ہا منواتے ہیں، جبکہ ڈاکٹر صاحب نے انتہائی متنوع کام کر کے مختلف میدانوں میں اپنالو ہا منوایا ہے اسلامی علوم وفنون کا شائد ہی کوئی ایسا گوشہ رہا ہوگا جس میں ڈاکٹر صاحب نے انتہائی فاضلانہ، عالمانہ اور عمیق تحقیق کے نتائج دنیائے اسلام کے سامنے پیش نہ کئے ہوں۔ لہذا جومتنوع علمی و تحقیقی تقنیفات ڈاکٹر حمید اللہ کے زور قلم کا نتیجہ ہیں، وہ کسی دوسرے عالم یامحقق کے یہاں نہیں ملنیں، وه بیک وقت قرآن ، حدیث، فقه، اسلامی تاریخ، سیرت ، ادب ، تقابلِ ادبان اور قانون بین الممالک کے موضوعات پر متعدد تحقیقی کتب کے مصنف ، مترجم ، مرتب یا تصحح (ایریر) ہیں، ہرمیدان میں آپ نے تحقیق کے ذریعہ گرانقدر اضافے کئے ہیں۔ بعض مروجہ شکوک کور فع کیا ہے، اور بعض نئی دریا فتوں کی بنیا در کھی ہے۔

میرے نزدیک ان کی چوتھی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے طرزِ عمل سے عہد حاضر کے مسلمانوں کو پیغام دیا ہے کہ کام کس طرح کرنا چاہیے؟ خصوصاً

مقالات حميد الله.....١٢

علمی لوگوں کو زندگی کس طرح گزارنی جا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے نصف صدی ہے زائد پیرس کو اپنا مشقر بنایا، جس چیز نے انہیں پیرس میں روکے رکھا وہ وہاں کی قومی لا بَسريري تقى، جهال بقول و أكثر صاحب اسلاميات يرمخلف زبانوں ميں كتابوں كا ايبا شاندار ذخیرہ ہے، جو دنیا میں اور کہیں نہیں ، اس وقت مین الاقوا می صورتِ حال پیقی كەمرائش، الجزائر، اور تيونس كے مسلمان فرانس كے خلاف جنگ آ زادى لارے تھے اوراس سلسلہ میں لازوال قربانیاں پیش کررہے تھے۔ فرانس کی بربریت اور ریاسی دہشت گردی کے اس تناظر میں، ڈاکٹر صاحب ہمہ تن اینے کام جتے ہوئے تھے، فرانسیسی حکومت سے وظیفہ حاصل کرتے تھے، اپنی ذات پر کم سے کم اور انفاق فی سبیل الله كى مديس زيادہ ہے زيادہ خرچ كرديتے تھے۔تلوار كے مقابلے ميں ان كا رشتہ قلم ا سے استوار تھا۔ ایک مسلمان مجاہد جب کسی کا فریا مشرک کوفتل کرتا ہے تو وہ (لیمنی کا فریا مشرک) جہنم واصل ہوتا ہے اور مسلمان مجاہد گویا جنت کا حقدار بن جاتا ہے لیکن ایک ملمان معلم جب اپنی کوشش سے کسی کافریا مشرک کے قلب و مروح کومنخر کر کے مشرف بداسلام کرتا ہے تو دونوں ہی نجات کے راستے پر چل نکلتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ مجاہد کی تلوار سے زیادہ مقدس معلم کا قلم ہے اور اس کے قلم کی سیابی کو، مجاہد کے خون یکے قطرے سے زیادہ تفتن حاصل ہے ..... ڈاکٹر حمید اللہ نے علمی مشاغل میں مصروف لوگوں کو بیمنہاج دیا اور بیانہیں کی خصوصیت ہے۔

ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے وہ مردِ درولیش جس کوحق نے دیئے ہیں انداز خسروانہ

ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے بارے میں ان گزارشات کے بعد اب جہاں تک زیر نظر مجموعہ مقالات کا تعلق ہے تو یہ ڈاکٹر صاحب کے ان مقالات کا مجموعہ ہے جو اسلامی تاریخ و ثقافت سے متعلق ہیں، اور ان میں سے بیشتر پاکستان میں شائع بھی نہیں ہوئے۔ یوں و یکھا جائے تو ڈاکٹر صاحب کے سینکڑوں مقالات مختلف زبانوں

مقالات حيد الله .....١

## شهری مملکت ِ مکه (۱)

ہرز مانہ اور ہر ملک میں قدیم مصر سے لے کر جدید امریکہ تک، انسانی ذہنیت کی عظیم ترین ترقی، جدت پسندی اور کارگز اری شہری زندگی بسر کرنے والوں ہی میں نظر آتی رہی ہیں۔ جب تک لوگ چرواہوں یا کسانوں کے پیشوں پر اکتفا کرتے رہے اس وقت تک معاشی فرائض کی تقسیم کے لئے کوئی خاص ترغیب نہیں پائی جاتی تھی اور لوگوں کی توانا ئیاں تمامتر غذا عاصل کرنے کی کوشش میں صرف ہوجایا کرتی تھی، جب سے ''شہر'' وجود میں آیا تقسیم کاربھی ہونے لگا۔ معاشی بچت کے امکانات بھی پیدا ہوگئے اور یہیں سے دولت، فرصت، تعلیم، زہنی ترقی اور علوم وفنون کی توسیع ہونے گئی'۔[1]

اس مقالہ [۲] کا مشاء صرف سے ہے کہ علمی دنیا کو ایک ایسی زرخیز زمین کی تحقیق کے لئے متوجہ کیا جائے جے اب تک بالکل ہی نظر انداز کیا جا تارہا ہے، اسلام نے جس حیرت انگیز تیزی سے توسیع حاصل کی اور اس کے آغاز ہی میں شہری مملکت کمہ کے غیر مہذب اور غیر تعلیم یافتہ باشندوں سے جتنے کثیر غیر معمولی طور سے قابل مدیر پیدا ہوئے وہ ایسے حقائق ہیں جن کا کچھ نہ کچھ پس منظر ہونا ناگز رہے، نیولین مدیر پیدا ہوئے وہ ایسے حقائق ہیں جن کا کچھ نہ کچھ پس منظر ہونا ناگز رہے، نیولین (ناپولیون) نے بیرخیال ظاہر کیا تھا کہ عرب مسلمانوں کی بہادری کا راز غالبًا س واقعہ

میں دنیا کے اہم علمی مجالات میں شائع شدہ صورت میں موجود ہیں۔ دیگر زبانوں سے قطع نظر اردو زبان میں لکھے گئے مقالات کی بھی ایک لمبی فہرست ہے۔ اس طویل فہرست میں سے میں نے ان مقالات کو فتخب کیا ہے۔ جن کا موضوع اسلامی تاریخ و فہرست میں سے میں نے ان مقالات کو فتخب کیا ہے۔ جن کا موضوع اسلامی تاریخ و ثقافت ہو اور جو پاکتان سے شائع نہ ہوئے ہوں۔ ان میں سے گئ وہ مقالات بھی ہیں جو معارف ، اعظم گڑھ سے شائع ہوئے۔ یا بعض ان کی مختر کتب ہیں۔ جنہیں مقالات کی شکل میں شامل کیا جا رہا ہے۔ مثلا ''عہد نبوی کی جنگیں''، یا ''روزہ کیوں؟'' مجھے امید ہے علمی حلقوں میں میری کوشش کی پذیرائی ہوگ۔ اور میری کوتا ہیوں سے جھے آگاہ کرنے کی زحمت اٹھائی جائے گی۔

12

زیباافتخار ۲ جولائی ۴<u>۰۰۰ء</u>

# اظهارِ تشكر:

ناسپاسی ہوگی اگر اس موقع پر میں ڈاکٹر نگار سجاد ظہیر، صدر شعبہ اسلائی تاریخ، جامعہ کراچی کا شکر بیدادا نہ کروں، ان کی حوصلہ افزائی اور معاونت نے میرے اس کام کوممکن بنایا۔ میں بیدل لا ببر بری، شرف آباد کے لا ببر برین محمد زبیر صاحب کے تعاون کے لئے بھی شکر گزار ہوں ..... اور یقیناً میرے نیچ اور رفیق سفر (سیدافتخار احمد) بھی میرے شکریے کے مستحق ہیں جن کی پرخلوص رفاقت نے میرا حوصلہ بڑھایا۔

زيبا

زیادہ وجوہ ہیں، مثلاً مکہ کے متعلق ہمارے معلومات دیگر شہروں کے مقابلہ میں زیادہ یقیٰی اور زیادہ کثیر ہیں۔ مکہ اسلام کا گہوارہ تھا۔ یہیں آنخضرت اللّی پیدا اور بڑے ہوئے تھے، یہیں آپ کی تبلیغی زندگی کا بڑا حصہ صرف ہوا تھا، اور اولین اسلای شہنشا ہیت کی قریب تمام نمایاں ہتیاں ای شہر میں پیدا ہوئیں، اور یہیں تربیت پائی تھی، مزید برال یہی وہ شہر تھا جس پر قبضہ کے لئے تین ہمعصر شہنشا ہیتوں میں رقابت چلی آرہی تھی، روی ، ایرانی، اور حبثی تینوں اس پر قبضہ کے خواہشمند تھے اگر کتاب التیجان کے مؤلف این ہشام کی بات پر یقین کیا جائے تو سکندر ذوالقرنین کتاب التیجان کے مؤلف این ہشام کی بات پر یقین کیا جائے تو سکندر ذوالقرنین اور التی نے ضروری خیال کیا تھا کہ اس شہر کے معبدیعنی کو جبکی زیارت کرے۔[۲]

ابھی بیان ہوا کہ رومی ،ا برانی اور حبثی نتیوں سلطنتیں مکہ پر قبضہ کی خواہشمند تھیں، چنانچہ رومیوں کے سلسلہ میں بیرایک واقعہ ہے کہ ایلیوس گالوس کے زمانہ سے نیرو کے زمانہ تک ہر رومی شہنشاہ کی میرتمنا رہی کہ اپنا اثر ونفوذ کسی طرح مکہ تک پھیلا دے، چنانچہ اس کے لئے متعدد کوششیں عمل میں لائی جاتی رہیں ۔[4] ابن قتیبہ کی بات پراگر اعتبار کیا جائے تو قیصر روم نے خودقضی کو مدد دی تھی کہ مکہ پر وہ قبضہ کرلے [۸] کیکن معلوم ہوتا ہے کہ بعد میں قصّی نے خود مختاری برتنی شروع کر دی اور رومی مفادات نظر انداز کرنے شروع کردیئے، چنانچہ چندنسلوں بعد جب مکہ کے عثان بن الحورث الاسدى نے عیسائیت قبول كى تو قيصر روم نے اسے ايك تاج شهريارى سے سرفراز کیا اور ایک فرمان دے کر مکہ روانہ کیا جس میں حکم تھا کہ مکہ والے اسے اپنا با دشاہ تشلیم کرلیں ،عثان کے لئے بڑے اچھے مواقع حاصل تھے ، کیونکہ مکہ والے غلہ اور دیگر ضرور پات اور نیز اپنے تجارتی کاروانوں کے لئے مصر، فلطین ، اور شام کے رومی صوبول کے دست گر تھے اور وہ آسانی سے فرمان قیصری کونظر انداز نہیں کر سکتے تھے، کیکن عین لمحہء آخر میں عثان ہی کے ایک رشتہ دار نے جلسہ میں اٹھ کر اعتراض کرنا شروع کردیا اور کہا کہ مکہ کے آزاد باشندے بادشاہت اور امرائیت کی بدعتوں کو کیسے

میں پوشیدہ تھا کہ اسلام سے پہلے ان میں بڑے طویل عرصہ سے خانہ جنگیاں ہوتی رہی تھیں، جنہوں نے ان میں بعض اوصاف پختہ کردیئے ہوں گے[س] ۱۹۳۵ء میں سور بون (پیرس) میں ایک پلک لکچر دیتے ہوئے میں نے سے چیز واضح کرنے کی کوشش کی تھی کہ آغازِ اسلام کے وقت بورے جزیرہ نمائے عرب میں ایک معاشی وفاق قائم ہو چکا تھا، جس کا باعث وہاں کے سالانہ میلے اور وہاں کے کاروانوں کا نہایت ترقی یافتہ نظام خفارہ (بدرقہ) تھے، بہ ظاہر سے معاشی وفاق نیز سے واقعہ کہ پورے ملک میں ایک ہی بولی بولی جاتی تھی، ایک ہی طرح سے وہ فال دیکھا کرتے تھے، مختلف بتوں یا د یویاؤں کو وہ مشتر کہ طور سے مانتے تھے، اور بڑی حد تک ان کے رسم و رواج بھی کیساں تھے،اس لئے ان چیزوں نے ساسی اتحاد کے لئے بہت کچھ زمین ہموار کر دی، اور جب اسلام آیا تو اس نے جزیرہ نما عرب کے مزاج میں بوی تیزی سے ایک مرکزیت پیدا کردی۔اب میں ایک دوسرا نظریہاضافہ کرتا ہوں اور وہ سے کہ شہر مکہ کے باشندوں نے اپنی شہری مملکت کے لئے ایک ترقی کناں دستور، اسلام سے خاصا عرصة قبل بنالیا تھا جس کے ذریعہ سے ان کو اس بات کی تربیت مل چکی تھی کہ آئندہ اسلامی دور میں عربی شہنشا ہیت کے نظم ونتق کو چلا تکیں، پیشہنشا ئیت بیس ہی سال کے عرصہ میں مدینہ کی چھوٹی سی شہری مملکت سے پھلتے ہوئے رومی ایرانی اور دیگر حکومتوں پر ایشیا، افریقہ اور بورپ کے تین براعظموں میں چھا گئ تھی، بورپ کے سلسلے میں سے ایک تاریخی واقعہ ہے کہ ۲۷ھ مطابق کی ۲ ہیں خلیفہ سوم حضرت عثمان کے زمانہ میں اسلامی فوجیس اسپین میں گھس چکی تھیں اور کئی نسلوں کے بعد طارق کے آنے اور فتح کو مكمل كرنے تك وہيں قابض ومقيم تيس-[۴]

عرب کی شہری مملکتوں کا مطالعہ اور ابھی کچھ شجیدہ طور سے شروع نہیں کیا گیا ہے، اس غرض کے لئے میں مکہ کے سواکسی اور شہر کا بھی امتخاب کر سکتا تھا۔ مثلاً طاکف، دومتہ الجند ل، تیاء، سبا، عدن، صحار، وغیرہ لیکن مکہ کے انتخاب کے ایک سے

مقالات حميد الله ..... كا

# ه ديشكا رحلة النتماء والصينف كارواني ديسية

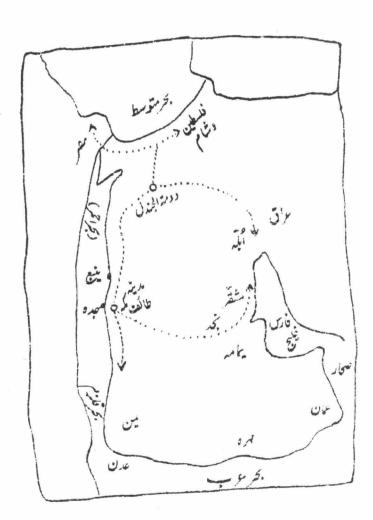

قبول کر سکتے ہیں اوراس خیال کا خوب ہی مفتحکہ اڑایا اور دم کے دم ہیں جلسہ کی رائے بدل گئی۔عثان بیزار ہوکر شام واپس چلا گیا اور قیصر روم نے اس کا بدلہ یوں لیا کہ اپنی قلمرو کمہ والوں کے لئے بند کر دی اور ان کے جوتا جر اس وقت وہاں تھے ان کو قید کرلیا۔[9] (بیہ واقعہ غالبًا اس کے بعد پیش آیا ہوگا جب قیصر نے آنخضر ت اللی پردادا ہاشم کو اس بات کا منشور عطا کیا تھا کہ وہ تجارت کے لئے شام آیا کریں، نیز ایک سفارشی خط نجاشی جبش کے نام دیا تھا کہ وہ بھی مکہ والے کاروانوں کو اپنے ملک میں آنے دیا کرے)[19] قیصر اس وقت اس سے زیادہ اور پچھ نہ کر سکا کیونکہ ایران میں آنے دیا کرے)[19] میں بیان کیا ہے کہ مدینہ کا ابوعام رام ہ وہاں والوں کو بیہ کہ کر دھمکا یا کرتا تھا کہ میں قیصر کی فوجیں بلوالوں گا۔

ایرانیوں کے سلسلہ میں تاریخیں بتاتی ہیں کہ یمن کی فتح کے بعد وہ خیال کرنے لگے تھے کہ مکہ خود بخود ان کے اقتدار میں آچکا ہے، چنانچہ خسروایران نے ایک مرتبہ گورنر یمن کے نام تھم لکھ بھیجا تھا کہ جناب رسالت ماب علیہ کے کامران جاکر شہنشاہ سے ملنے کی ہدایت کرے اور اگر رسولِ عربی اس سے انکار کریں تو آپ کو گرفتار کرکے مدائن روانہ کرے۔[17]

حبشیوں کے سلسلہ میں سیمشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے مکہ پرایک چڑھائی کی تھی، [۱۳] جس میں ابر ہمایئے مشہور ہاتھی محمود [۱۴] کے ساتھ کمان کرر ہاتھا۔

اس قتم کے بے شار تذکرے عرب مولفین کے ہاں ملتے ہیں کہ مکہ کے اور دیگر اقطاع عرب کے معززین قیصرروم، کسرا نے ایران، نجاشی جبش وغیرہ بیرونی حکمرانوں کے ہاں باریاب ہواکرتے تھے، ان واقعات سے بھی اس بات کا ثبوت مل سکتا ہے کہ بیحکمراں جزیرہ نما عرب کے اندورنی حصہ میں مسالمانہ ذرائع سے اپنا اثر بروھانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔

## جغرافيه شهر:

جزیرہ نمائے عرب کا شالی اور مغربی حصہ زیادہ تر بنجر اور صحرا ہے، ایک چھوٹا سانخلتان اور چشمہ بھی ہوتو لوگوں کو وہاں آ کربس جانے کے لئے کافی ہوتا ہے اور اگر کسی تجارتی راستہ پر ایسے قدرتی انظامات یائے جائیں تو وہاں کسی بستی کے بس جانے کے لئے اور بھی زیادہ سہولت ہوتی ہے، مکہ، کاروائی راستوں پرایک اہم اسٹیثن تھا اور کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے زمانہ میں بیرایک آبادشہرتھا جہاں وہ آیا جایا کرتے تھے، عرب مولف [10] ہمیں یقین دلاتے ہیں کہ اس زمانہ میں گھنے جنگل اور اچھی چرا گاہیں اس وادی میں یائی جاتی تھیں جہاں مکہ بسا ہوا ہے۔ رسول اکرم ایک کے جداعلیٰ قصّی نے جنگل کا بڑا حصہ صاف کردیا [۱۲] تا کہا پنے اور اپنے قبیلہ والوں کے گھروں کے لئے معبد کعبہ کے اطراف جگہ فراہم کی جائے، بعد کے زمانوں کے متعلق بھی ہمیں اس طرح کے ثبوت ملتے ہیں ۔[ کا] خود آج بھی بواہیر کی رباط مکہ معظمہ میں اتنی شاندار ہے کہ وہ وادی غیر ذی زرع [۱۸] کے کسی مکان کی جگہ جمبئی کی ملیبارال کے کسی قصر سے مشابہ ہے، مکہ تجارت کے لئے شام ، یمن اور طائف ونجد جانے والے کاروانوں کا جنکشن تھا اور چشمہ زمزم کے قریب آباد ہوا تھا، اور ہرطرف بلند اور نا قال تسخیر پہاڑیوں نے اسے جنگی نقطہ نظر سے بھی محفوظ بنادیا تھا، اس کی ابتدائی تاریخ بہت دھندلی ہے، وہاں کی ساسی زندگی سے آئندہ باب میں بحث ہوگی، جس مقام پراور جس طور سے شہر بساتھا اس کی کچھ تفصیلیں یہاں بیان کی جاتی ہیں۔

قدیم یونانی شہروں کے دو جے ہوتے تھے ''پولس'' اور''استو'' لیعنی بلند اور پست حصہ ہائے شہر، نامعلوم زمانہ سے مکہ بھی دو حصوں میں بٹا ہوا ہے معلّات اور مسفلہ، اور یہ تقسیم آج تک پائی جاتی ہے۔ کسی قدیم تر زمانہ میں ان دونوں حصوں کا نام بکہ اور مکہ رہا ہوگا، چنانچہ ازرتی [19] نے اپنی تاریخ مکہ میں بیان کیا ہے کہ بکہ وہ مقام ہے جہاں معبد تعمیر ہوا ہے اور مکہ پوری بہتی کا نام ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس



کی تائید ہوتی نظر آتی ہے، چنانچہ ایک آیت میں ہے''وہ پہلا گھر جولوگوں کے لیے (بغرض عبادت) بنایا گیا وہ وہ ہے جو بکہ میں ہے' [۲۰] اور ایک دوسری آیت میں ہے''یہ وہ ی تھا جس نے ان کوتم پر جملہ کرنے سے اور تم کو ان پر جملہ کرنے سے وادی کمہ میں روک ویا تھا' [۲۱] مکتین [۲۲] (دو کھے) کی اصطلاح، قریتین [۲۳] (دو شمیر شهر) کے معنوں میں ابن ہشام نے استعال کی ہے جس سے مکہ اور طائف کی دو ہمشیر بستیاں مراد کی گئی ہیں، اس سے بھی اس خیال کی مزید تائید ہوتی ہے۔

ظاہر ہے کہ معززین معلات ہیں رہے تھے اور شہری عبادت گاہ اور قبرستان بھی وہیں آباد تھے۔ تاریخ ہمیں یقین دلاتی ہے [۲۴] کہ جبقشی نے مکہ پر قبضہ کیا تو اپنے تمام رشتہ داروں کو ظواہر یعنی مضافاتِ شہر سے بطحاء یعنی مرکز شہر میں منتقل کر دیا تھا اور عبادت گاہ لیعنی کعبہ کے سامنے ہی دارالبلد تعمیر کیا جس کا نام دارالندوہ یعنی مشورہ گاہ رکھا گیا [۲۵]۔ مکہ کی عبادت گاہ (یعنی کعبہ) دیوتاؤں کا ایک آما جگاہ (دیو سخان Pantheon) بن گیا تھا جہاں (۳۲۰) است تھے، جو مختلف قبائل [۲۷] بت تھے، جو مختلف قبائل الترتیب کے معبودوں کی نمائندگی کرتے تھے، لات اور عزیل آمرا اصل میں علی الترتیب طائف اور مختلف کے لوگوں کی دیویاں تھیں اور کعبہ کے احاطہ میں بھی انے مثنی احترام تھا اور مکہ والوں کے نزدیک بھی ان دیویوں کا برا احترام تھا [۲۹]۔

یونانی شہروں ہی کی طرح [۳۰] مکہ کے اطراف بھی ایک ماتحت سرز مین تھی جے حرم کہتے تھے اور جو تخیینا سوا سو مربع میل پر مشتمل تھی [۳۱]، اسلام نے حدودِ حرم میں مزید توسیع کردی، اور شہر کی وہ سرحدیں قرار دیں جو اب ''میقات'' کہلاتی ہیں اور جہاں سے حاجیوں کو اپنا معمولی لباس اتار کراحرام پہننا پڑتا ہے۔

بینہیں معلوم ہوتا کہ اس زمانہ میں مکہ میں کوئی بازی گاہ، گھوڑ دوڑ کا میدان، کسی مہم پر روانہ ہونے کے لیے فوج کا اجتماع گاہ اور محصورہ ومحفوظ چرا گاہیں (جمٰیٰ)

مقالات حميد الله .....٢

تھیں یا نہیں، مدینہ وغیرہ دوسرے شہروں کی حد تک البتہ ان چیزوں کا کافی پیتہ چاتا ہے۔ مکہ کے ایک محلّہ کا نام''اجیاد'' ہے جس کے معنی اچھی نسل کے گھوڑوں کے ہیں، اگر چہ یا قوت وغیرہ اس کی وجہ تسمیہ کچھ اور بتاتے ہیں لیکن ممکن ہے کہ اس کو گھوڑ دوڑے بھی کچھتلق رہا ہو۔

یروفیسر ہیالیڈے نے بونانی شہری مملکتوں پراینے دلچسی مضمون میں لکھا ہے کہ: "جب وه يرآ شوب دورختم ہوگيا جس ميں ترك وطن كے عظيم الثان سلسلے جاری تھے تو بجائے اس کے کہ جنگ ایک عادتی حالت مجھی جائے ، ہمہ گیرامن کا دور دورہ ہوگیا اور خانہ بدوشی کی جگہ بستیوں میں توطن اختیار کیا جانے لگا۔ کیکن یہ شہر کس طرح وجود میں آئے؟ قدیم ترین بستیاں بے شبہ گاؤں میں ہوئی ہوں گی ..... بہرحال عام طور پر چند دیہات کے مجموعہ نے اس چیز کو مناسب بایا ہوگا کہ کس بہاڑ یا خود میدان میں اچھی طرح مدا فعت کئے جانے کے قابل مقام کو قلعہ بنا کرمشحکم کرلے تا کہ اگر کسی موسم گر ما کی لوٹ کے لیے نکلی ہوئی ہمسایوں کی تکڑی ان پر ٹوٹ پڑے تو اینے بیوی بچول اور جانوروں کو وہاں حفاظت کے لیے بھیج سکیں ..... اس قلعہ میں دیوتا کا مندراور بادشاہ کامحل بھی عموماً ہوا کرتے تھے، اس کے بعد ایک نیا رجحان یہ پیدا ہوا کہ عوام اینے دیہات کو چھوڑ کر پناہ لینے کے لیے شہر کے قریب رہے لگیں اور وہاں سے روزانہ اپنی کھیتیوں کو جانے لگیں ،معززین کو پیرمناسب معلوم ہوا کہ بادشاہ کے آس پاس اور حکومت کے مرکز میں رہیں، اس طریقہ سے بلند حصہ شہر یا قلعہ کے اطراف ایک پست حصه شهرآ باد ہونے لگا، اور رفتہ رفتہ پست حصہ شہر کے اطراف ایک شہر پناہ یا فصیل بھی تغمیر ہونے لگی''[۳۲]۔

قریب قریب یہی صورتِ حال حجاز کی بھی تھی۔

مکہ جس مقام پر آباد ہے وہاں ایک گہری وادی ہے جس کے چاروں طرف اونچے اور نا قابل عبور پہاڑ ہیں، شہر میں صرف ایک شاہراہ ہے جو ایک طرف سے ہاز آ جا کیں گئ'۔

یہ کہ کر تفتی نے سب سے پہلے خود ہی اپنے لیے مکان تغیر کیا جس میں تو می مشورہ گاہ بعنی دارالندہ بھی تھا، یہ کعبہ کے شال رخ تغیر ہوا ..... اور کہتے ہیں کہ وہ اس جگہ تھا جہاں آ جکل خفی مصلی بنا ہوا ہے[۳۷]۔ مکہ کی اس عبادت گاہ کے باتی خمین طرف جو زمین تھی وہ قضی نے قریش قبائل میں بانٹ دی جہاں انہوں نے اپنے رہنے کے گھر تغیر کر لئے [۳۷]۔

### سياسي نظام:

کمد پر برجمیوں کی حکومت تھی، قضی نے ان کے سردار کی بیٹی سے شادی کی اور جب وہ مرگیا تو قضی سردار کی کی وراشت کا دعویدار بن گیا، قضی کا تعلق قبیلے قضاعہ سے تھا چنا نچداس خانہ جنگی میں قبیلہ قضاعہ نے قضی کی مدد کی، اور اگر ابن قبینہ کی بات پر یقین کیا جائے تو خود قیصر روم نے بھی قضی آ ۳۸ یکو مدودی، جس کا منشا بہ ظاہر سے تھا کہ جہاں تک ہوسکے عرب کے اندرا پنے اثر ات بڑھائے اور ہندوستان سے خشکی کی راہ ہونے والی تجارت کے گذرگاہ کواپئی گرانی اور حفاظت میں لے لے۔

مرداری حاصل کرنے کے بعدقضی [۳۹] کو وہاں متعدد سیای ادارے موجود ملے ہوں گے، مثلاً معبد کعبہ کی تولیت کا عہدہ وغیرہ، کوئی تعجب نہیں جواس ذہین مخص نے خود بھی چند نئے ادارے قائم کیے ہوں تاکہ اپنے اقتدار کو محفوظ ومتحکم کرے، لیکن سیمعلوم کرنا مشکل ہوگا کہ قضی کے زمانہ میں جن دی [۴۰] سرکاری عہدول کا مکہ میں پیتہ چلتا ہے ان میں سے کتے قضی کے قائم کردہ تنے اور کتنے قدیم ادارے ہی تنے، شہر میں ایک دارالندوہ [۴۰] بنانا اور رفادہ [۴۳] کے نام سے ایک مالانہ محصول باشندگانی شہر پر عاکد کرنا صراحت کے ساتھ قضی کی طرف منسوب کی جاتے ہیں، ہمیں سیمی معلوم ہے کہتی، اور افاضہ کے ادارے قدیم خانوادوں جاتے ہیں، ہمیں سیمی معلوم ہے کہتی، اجازہ، اور افاضہ کے ادارے قدیم خانوادوں جاتے ہیں، ہمیں سیمی معلوم ہے کہتی، اجازہ، اور افاضہ کے ادارے قدیم خانوادوں

داخل ہوکر دوسری طرف نکل جاتی ہے، ذیلی راہیں شہر میں آنے جانے کے لیے صرف دو ہیں [سس]۔ یہاں کے باشندوں کو اس بات کی ضرورت محسوس مہیں ہوئی کہ کوئی فصیل بھی تقییر کریں، اس کے باوجود ہمیں قطب الدین کی تاریخ کمہ میں حسب ذیل ذکر ملتا ہے:

'' قدیم زمانوں میں مکہ میں ہیں شہر پناہ کی دیواریں پائی جاتی تھیں، چنانچہ معلات کے رخ جبل عبداللہ بن عمر اور اس کے سامنے کے بہاڑ کے مابین ایک وسیح دیوار پائی جاتی تھی اس میں ایک دروازہ تھا جس پرلو ہے کے پھر جڑے ہوئے تھے، یہ ہندوستان کے ایک بادشاہ نے امیر مکہ کے پاس بطور تخذروانہ کیا تھا۔۔۔۔ ایک اور دیوار سفلہ کے رخ میں بھی ورب الیمن نامی محلّہ میں تعمیر کی تھی ۔۔۔۔ تقی الفاس نے بیان کیا ہے کہ معلات میں ندگورہ بالا دیوار کے علاوہ ایک اور دیوار بھی تھی ۔۔۔۔ لیکن مجھے معلوم شہیں کہ مکہ کی بیرہ یواریں کب تعمیر ہوئی تھیں نہ یہ کہ ان کوس نے تعمیر کیا تھا اور نہ یہ بی خلیفہ کہ ان کی مرمت کس نے کی تھی میں نہ یہ کہ ان کوس میں دیکھا ہے کہ عباس خلیفہ المقتدر کے زمانہ میں ایک و یواریا کی جاتی خلیفہ المقتدر کے زمانہ میں ایک و یواریا کی جاتی خلیفہ المقتدر کے زمانہ میں ایک و یواریا کی جاتی خلیفہ المقتدر کے زمانہ میں ایک و یواریا کی جاتی تھی ''۔۔۔ سے آ

یدویوارین غالباً اسلام سے پہلے کی انہی بھدی دیواروں کی جگہ نے سرے سے تقوی سے تغیر کی گئی ہوں گی، وادی کہ میں سب سے کشادہ اور مسطح مقام شروع ہی سے تو ی عبادت گاہ کے لیے محفوظ رہا، عرب مولف [۳۵] ہمیں یقین دلاتے ہیں کہ اس وادی کے پرانے باشندے اتنے وہمی تھے کہ بیت اللہ (کعبہ) کے قریب اپنے رہنے کے لیے کوئی عمارت تغیر کرنی روانہیں رکھتے تھے، مکانات انہوں نے مضافات شہر میں بنوائے اور کعبہ کے قریب صرف فیمے لگائے جاتے تھے، موزھین کا یہ بھی بیان ہے کہ وہ بہلا مختص جس نے عبادت گاہ کے اطراف گھر تغییر کئے وہ قصی تھا، اس جدت یا بدعت پرعوام کو آ مادہ کرنے کے لیے اس نے یہ استدلال کیا کہ ''اگرتم عبادت گاہ کے اطراف کے ورادوٹ مارے لیے تم پرحملہ کرنے سے اطراف رہنے گاورلوٹ مارے لیے تم پرحملہ کرنے سے اطراف رہنے گاہ تو اورلوٹ مارے لیے تم پرحملہ کرنے سے اطراف رہنے گاہ تھے تھے، مورادوٹ مارے لیے تم پرحملہ کرنے سے اطراف رہنے گاہ تو تھے۔

ہی کے ہاتھ میں رہنے دیئے گئے تھے[۴۳]، بہرحال عام طور پرقضی کے ہاتھ میں چھ عہدوں[۴۴] کا ہونا بیان کیا جاتا ہے، یہی عہدے اہم تر بھی تھے اور آمدنی کا ذریعہ بھی اُن ہی سے تھا۔

ابن عبدربہ [ ۴۵] اور دیگر مولف بیان کرتے ہیں کہ مکہ میں دس ہی سرکاری عبدے تھے، جن کو دس قبائل کے سردار موروثی طور سے انجام دیا کرتے تھے، ممکن ہے کہ یہ عہدے ابتداء میں دس ہی رہے ہوں جبیبا کہ وینس اور پالمیرا میں تھا چنانچہ شابو[۴۷] کے حوالے سے لانس [ ۲۵] نے بیان کیا ہے کہ:

''دس ارکان کی ایک مجلس ہوتی تھی جو دس بڑے خانوادوں کے سرداروں پر مشتمل ہوتی تھی ، کتبول سے معلوم ہوتا ہے کہ پالممرا میں اس طرح کی ایک مجلس موجود اور کارفر ماتھی جس کے علاوہ ایک مجلس عام یا سینیٹ بھی تھی جس کا اپنا صدر اور اپنا معتمد ہوا کرتا تھا مجلس د ہگانہ اور مبنٹ قانون بناتے ، قوانین مالی کے نفاذ کی نگرانی کرتے اور ضرورت پر سزاؤں کے احکام دیتے .....'۔

جس کے بعد لائس نے بیان کیا ہے کہ:

'' بیدلا حاصل کوشش ہوگی کہ اس کے مماثل کسی ادارے کی تلاش ہم مکہ کے نظام میں کریں''۔

حقیقت میں ہمیں وس سے بہت زیادہ اداروں کا پیتہ چاتا ہے جن کی تفصیل عرب مولفوں کی کتابوں کی ورق گردانی پرمعلوم ہو سکتی ہے ،خود ابن عبدربہ نے اگر چہ صراحت سے بیان کیا ہے کہ مکہ میں سردا ردس ہی تھے لیکن خود اسی مولف نے سترہ عہدوں کے نام گنائے ہیں اور ابتض سرداروں کوایک سے زیادہ عہدوں پر مامور بتایا ہے ۔ ان سترہ عہدوں پر ہم موجودہ مواد سے چار پانچ اور عہدوں کا بڑی آ سانی سے اضافہ کر سکتے ہیں ، چنانچہ ان کی فہرست ہے ۔۔

(۱) ندوه (۲) مشوره (۳) قیاده (۴) سدانه (۵) حجابه (۲) سقایه (۷) عمارة البیت

(۸) افاضه (۹) اجازه (۱۰) نمی (۱۱) تُبه (۱۲) اعنه (۱۳) رفاده (۱۲) اموال مُجَرّه (۱۵) ابیار (۲۱) آشناق (۱۷) حکومه (۱۸) سفاره (۱۹) عقاب (۲۰) لواء (۲۱) حُلوان النفر

مجلس دہگانہ کے الجھے ہوئے مسئلہ کونظر انداز کرکے میں چاہتا ہوں کہ شہری مملکت مکہ کے دستور کی ساخت اور کارکر دگی کواپنے طور پر واضح کروں۔

چنانچہ اولاً آبادی یا شہریوں کو''جماع''[۲۸] کا نام دیا جاتا تھا، یہ لفظ جناب رسالت ما بھالیہ نے بھی برقرار رکھا اور اس سے مراد آپ کے زمانہ میں آپ کے متبعین کی پوری جماعت ہوتی تھی، جو باقی دنیا سے ممتاز ایک وحدت تھی اور بحرین کے حکمران کے نام جو مکتوب نبوی گیا[۲۹]، اس میں بھی اسے دعوت دی گئی ہے کہ وہ اس''جماعت' میں شریک ہوجائے،''ملت''[۵۰] کا لفظ سیاس سے زیادہ مذہبی منہوم رکھتا تھا۔قرآن مجید میں''قوم' [۵۱] کا لفظ ایک وسیح معنوں میں استعال ہوا ہے، اور اس میں نہصرف عام رائے دہندگانِ شہر بلکہ ایک حد تک جملہ ساکنین ملک شام معلوم ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کوئی رائے حاصل ہوتا تھا اور وہ شورائے عمومی میں شامل معلوم ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کوئی رائے حاصل ہوتا تھا اور وہ شورائے عمومی میں خصہ لینے کے مجاز ہوتے شے اُن کوقرآن میں ہمیشہ''ملا''[۵۲] کے نام سے یاد کیا گیا ہے اور یہ''ملا'' کی''تراضی'' یعنی رضا مندی ہی ہوتی تھی جس کے مطابق مقامی حکمران فیصلہ کرتا، چنانچہ قرآن مجید میں بھی لفظ تراضی استعال ہوا ہے [۵۳]۔

قرآن مجید میں جہاں کہیں فرعون کی ''ملاً '' کا ذکر ہے اس سے بنی اسرائیل خارج نظرا تے ہیں جن کوکوئی شہری حقوق حاصل نہ تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں جوعزیز مصرتھا اور حضرت سلیمان کے زمانہ میں جو ملکہ سباتھی ان کے ہاں بھی قرآن مجید [۴۵] کے مطابق جومجلس شوری تھی اس کا نام''ملاً '' ہی تھا، اس مجلس میں''اولوقو ق'' یا اہل حل وعقد ہی ہوا کرتے تھے، اور اگر کوئی چیز نامناسب پیش آئی تو یہ مداخلت بھی کیا کرتے [۵۵]۔ پالمیر امیں جومجلس شوری تھی اس کے متعلق

Dei مقت برآمده

بھی ایبا ہی مواد ملتا ہے[۵۷]۔

مكه ميں جو دارالندوہ تھا اس ميں صرف معمر اہل مكه شريك ہوسكتے تھے، چنانچہ ازر قی [۵۷] اور ابن وُرید [۵۸] نے وضاحت سے بیان کیا ہے کہ دارالندوہ کے اجلاس میں صرف وہی لوگ شریک ہوسکتے تھے جن کی عمر کم از کم چالیس سال کی ہو، صرف حکمران شہرقصّی کے بیٹوں کو بیر رعایت حاصل تھی کہ وہ عمر کی اس شرط ہے متثنیٰ تھے،[۵۹] غالبًا اس حق رائے کی عمر چہل سالگی ہی کی طرف اشارہ ہے، جو قرآن مجيد نُ 'حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدٌه وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً " [ ٢٠] كالفاظيس بیان کیا ہے، بیقضی کے زمانہ کا ذکر تھا، بعد کے زمانوں میں مختلف نرمیاں برتی جاتی نظر آتی ہیں۔ چنانچہ بیان کیا جاتا ہے کہ ابوجہل [۲۱] کوتمیں ہی سال کی عمر میں اس کی عمدہ رائے (لجودرایہ) کے باعث دارالندوہ کے اجلاس میں شریک کیا جاتا تھا اور حکیم بن حزام [۹۲] کوتو بیس یا پندره بی سال کی عمر میں میعزت حاصل ہوگئ تھی ، یونان کے شہر اسیارٹا میں تو مجلس شوری واقعی مجلس معمرین تھی ، چنانچہ ساٹھ سال سے کم عمر ۲۳ کا کوئی شخص وہاں کی مقامی مجلس شوری (Gerousia) میں شریک ہی نہیں ہوسکتا تھار ۲۳ ا۔

قصی سے پہلے مکہ والے یا تو کسی کھلے مقام پر مشورے کے لیے جمع ہوا کرتے ہوں گے یا اپنے سروار کے خیمے میں اس غرض کے لیے ایک مستقل عمارت بنانا قصی کے لیے مقدر ہو چکا تھا۔قصی ہی نے اسے دارالندوہ نام دیا تھا، اور جناب رسالت ما بھا ہوگئے کے ملک الشعراء حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اس نام کی یادا پنے اشعار میں باتی رکھی ہے[۲۵]۔ یہ مشورہ گاہ کعبہ کے شال میں تعمیر ہوئی کی یا داپنے اشعار میں اُسے منہدم کرکے کعبہ کے اطراف جومبحد حرم بنی اس کی توسیع کے کام میں لایا گیا، یہ ظاہر ہے کہ اس مجلس کا انعقاد معینہ اوقات پرنہیں ہوتا تھا بلکہ وقاً فو قاً جب بھی ضرورت پیش آئے ہوتا [۲۷]۔

ای دارالندوہ میں مشورے ہوا کرتے، جنگوں کا اعلان کیا جاتا یا مدافعتی تدبیروں پر بحث و غور ہوتا[۲۷]، یہیں شادیاں بھی رچائی جاتیں، اور تجارتی معاہدے طے ہوتے[۲۸]۔ بیرونی مہمان آتے تو ان کی ضیافت بھی یہیں ہوتی[۲۹]۔ انگگری کے قدیم باشندوں کی طرب [ سیر کرانی اسلام کے مکہ والے بھی ایک رسم کرتے جولائی کے سن بلوغ کو پہنچنے پرانجام دی جاتی اور اسے ایک نئی اور پوری قبیص (درع) پہنائی جاتی اور وہ بے نقاب آتی اور بے نقاب ہی جاتی گر پہنچنے کے بعداس پر پابندیاں عائد ہوجا تیں، اس رسم کا منشاء یہ تھا کہ لاکی کے قابل نکاح ہونے کا اعلان کیا جائے اور خواہشمند آگاہ ہوکر رونمائی کے لیے آسکیں۔ یہ رسم بھی دارالندوہ ہی میں انجام پاتی [اک]۔

دارالندوہ شہر مکہ کا مرکزی دارالبلد تھا اُس کے علاوہ شہر میں جینے محلے لیتی قبائلی آبادیاں تھیں اتنے ہی مجالس محلّہ بھی تھے، ان کو'' مادی'' [۲۷] کہا جاتا تھا، جبیبا كه شهر مدينه مين محلّه دار مجالس كوسقيفه لعني متقّف سائبان كانام ديا گيا تها، نادي اور دارالندوه دونوں کے معنی ایک ہی ہیں، چنانچہ شہور محدث ولغت نولیں ابوعبید [۳۵] نے نادی اور ندوہ دونوں کا مادہ'' ندا'' ہونا بتایا ہے۔قرآن مجید نے لفظ نا دی کو حیات جاويدعطا كردى إواور فَلْيَدُعُ نَادِيمَه " [ ٢٥] اور "تاتُونَ فِي نَادِيكُمُ السُمنُ كُو' '[24]، دومرتباس كا ذكر آيا ہے اور ماضي مضارع كے صيغ بھي ان كے علاوہ مستعمل ہوئے ہیں[۲۷]،ان نا دیوں یا قبائلی مجالس محلّہ میں اجنبیوں کو معاہدے کے ذرابعہ سے مولا لیعنی فرد خاندان بنانے کی رسم بھی انجام دی جاتی تھی [ ۷۷ ] اورکسی فردخاندان کو بے راہ روی وغیرہ پر جات باہر (''طرد'' یا''خلع'') کرنے کا اعلان بھی وہیں کیا جاتا تھا[44]، محلّہ والے اور بعض وقت دیگر محلوں کے دوست بھی جاندنی راتول میں یہاں جمع ہو کر سامرہ لیعنی شانہ قصہ گوئی کیا کرتے تھے[24]، تجارتی معاملات اور کاروانوں کی آ مدیا روانگی بھی ان ہی قبائلی نا دیوں سے ہوا کرتی تھی ۔

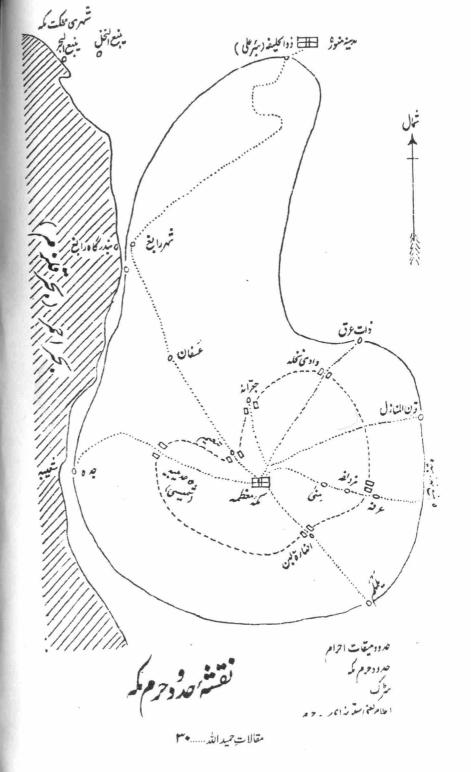

ایکھنس (اثنیا) کے متعلق جاوٹ (Jowett) نے اپنی کتاب Thuc ydides [۸۰] میں لکھا ہے:۔

'' قرقروپ (Cercrops) اور ابتدائی بادشاہوں کے زمانے میں حتیٰ کہ تیسیوس (Theseus) کے زمانے میں حتیٰ کہ تیسیوس (Theseus) کے زمانے تک شہر اشینا مختلف محلوں میں منقسم تھا جن میں سے ہر ایک کے اپنے مجالس محلّہ اور مجسٹریٹ ہوا کرتے تھے۔ بجز اس کے کہ کوئی خطرہ در پیش ہو، پورے شہر کی آبادی کا اجلاس جو بادشاہ کی صدارت میں ہوتا نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ لوگ اپنے معاملات کا انتظام اپنے مجالس محلّہ ہی میں آپس کے مشورے سے طے کر لیا کرتے تھے۔

کے میں نقیب کا عہدہ بھی پایا جاتا ہے جے منادی اور مؤذن کہتے تھے

(مؤذن اپنے ان ابتدائی ، عنوں میں اب تک شامی بدویوں میں مستعمل [۸۱] ہے)

جس کا کام یہ ہوتا تھا کہ مجالس کے انعقاد کا ڈھنڈورا پیٹے [۸۲] ۔ ہر قبیلے کے سردار

کے پاس اس کے اپنے خصوصی ایک یا زاید منادی بھی ہوا کرتے تھے [۸۳] ۔ یہ منادی

نہ صرف غیر معمولی انعقاد مجالس کی اطلاع مشتہر کرتے تھے بلکہ کسی تقریب یا دعوت میں

دعوتیں پہنچانا اور کسی فرد خاندان کے جات باہر کئے جانے کی اطلاع اور محلوں میں بھی

کرنا انھیں سے متعلق تھا ۔ غیر معمولی صور توں میں منادی کے علاوہ دیگر عام لوگ بلکہ

اجنبی اشخاص بھی مجالس بلدیہ کے انعقاد کی اطلاع کے مجاز تھے۔ ایسی صور توں میں

اجنبی اشخاص بھی مجالس بلدیہ کے انعقاد کی اطلاع کے مجاز تھے۔ ایسی صور توں میں

امبنی لوگ اپنے تمام کپڑے اتار دیتے اور کسی او نچے مقام پر بالکل بر ہنہ ہوکر دہائی دیا

گرتے ۔ عربی داں '' الندیر العرباں'' کی اصطلاح سے اچھی طرح باخبر ہیں ۔ بدر میں
قاصد نے اسی طرح دی تھی۔

مورخین کے بیانوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قصّی پورے شہر کا ایک واقعی مطلق العنان اور بااقتدار بادشاہ تھا،جس کا ہرلفظ قانون کا تھم رکھتا تھا [۸۴]۔ بعد کی نسلوں

مقالات حميد الله .....٢٠٠٦

نے شکر گزاری اور احسان مندی کے ساتھ اس کی یاد باقی رکھی ۔اور اسے''مجعے'' کا خطاب [۸۵] عطا کردیا تھا کیونکہ اسی نے جملہ قریثی قبائل کو جمع اور متحد کر کے شہر میں انھیں دیگر آبادی میں ایک اعزازی حیثیت عطا کر دی تھی ۔قضی کی وفات کے بعد اک اعیانیت قائم ہوگئ کیونکہ خودقصی نے مختلف انتظامی عہدے اینے مختلف بیوں میں بانٹ دیتے تھے [۸۲]۔اور غالبًا مشہور مجلس دیگانہ [۸۷] کا آغاز اس طور سے ہوتا ہے جو زمانہ اسلام تک باقی نظر آتی ہے ،اس سے ہمیں ا کارنہیں کہ قصّی کومطلق العنان اختیارات حاصل رہے ہوں گے اوراس کا کوئی حریف و مدمقابل نہ ہوگا کیونکہ اس نے اپنی قوم کے لیے بڑے بڑے کارہائے نمایاں انجام دیئے تھے ،کین بعد کے زمانوں میں سیدالناس [۸۸] وغیرہ کے القاب سے کہیں ہم یہ نہ خیال کریں کہ کھے میں بھی مثلاً ویے نیس (وینس ) کی طرح کوئی دوجے یا قائد وسردار ہوا کرتا تھا ۔شہر کے کے عہدوں میں ایک قیادہ [٨٩] بھی بیان کیا جاتا ہے ،کین اس کا منشا کیا تھا بوری طرح معلوم نہیں ہوتا۔ ولہاوزن بھی اینے عالمانہ اوردلچسپ مقالے Geminwesen ohne obr jgkeit (ليتني ايك سياسي اجتماعيت بغير سرداري ك ) ميں اسى نتيج ير پہنجا ہے كہ شہر مكه ميں كوئى فردى حكومت نہ تقى ۔اس ميں شك نہیں کہ عرب کے مختلف حصوں میں فرویت یا بادشاہت کی طرف رغبت پیدا ہو جلی تھی، چنانچہ اور بیان ہو چکا ہے کہ عثان بن الحوریث [۹۰] نے ملے میں بادشاہ بننے کی کوشش کی تھی۔مدینے میں عبداللہ أبی بن سلول کے لئے تو تاج شہریاری [۹۱] کی تیاری تک کاریگروں کے سپر دہوچکی تھی کہ اتنے میں جناب رسالت مآ ب علیہ کی ہجرت کا واقعہ پیش آیا اور پھراس کے ساتھیوں کے لیے اس کا موقع نہ رہا کہ کسی کو بادشاہ بنانے کی تجویز کرسکیں ، اسپر نگر کو یقین تھا کہ'' بیاوگ بعنی عرب کے بدوی اپنی برویانہ زندگی کے باوجود فردیت لیعنی بادشاہت کی طرف میلان رکھنے لگ گئے -[91] = (مطبوعه: معارف نمبرا، جلد ۴۹، اعظم گڑھ)

[ا]انسائیکلوپیڈیا آ ف سوشل سائنس تحت عنوان شی City (شهر) از ولیم سنر د\_ [۲] مقاله جو دیمبر <u>۱۹۳۷ء میں ٹریونڈرم میں اور نیٹل کا نفرنس میں</u> سایا گیا۔ [س] نابوليون كي نوشته فرانسيسي يا دواشت جزيره سينت ميلينا جلد سرم ١٨٣ [8] تاریخ طبری بی ۱۹۲۶ء ص ۲۸۱۷ نیز و کھنے گبن کی انگریزی تاریخ انحطاط و زوال روما جلد ۵

[4] میرے خیال میں'' ذوالقرنین'' (بیعنی دوسینگوں والا ) کا لقب سکندراعظم کوعربوں کی طرف سے دیئے جانے کا اصلی باعث بیرتھا کہ مقدونیہ والے ایک ٹو پی پہنا کرتے تھے جس پر دوسینگیں ہوتی تھیں ان کا بیقومی لباس اب تک باقی ہے، چنانچہ ۱۹۳۳ء میں جب یو گوسلا فیا کے بادشاہ الگزنڈر کو مار بیلز میں قتل کر دیا گیا تو اس کی لاش کے باز واس کے تمام شاہی زیوروں وغیرہ کے ساتھ اس کی دوسینگوں والی ٹو پی بھی رکھی گئی تھی (''الروم ذات القرون'' کی اصطلاح کے لیے د تکھئے بلاذری کی فتوح البلدان طبع مصرص ۵)۔

[۲] نیز دیکھئے مینی شرح بخاری ۳۲۵/ ۷اورازر تی کی اخبار مکه برموقع،

[2] المنس فرانسيس كتاب مكه بجرت سے يہلے ،صفحہ ٢٣٣٠ ٢٣٥ \_

[ ٨ ] معارف ابن قيتبه ،طبع يورپ ميس ١٣٥٣\_

ص ۵۵۵مطبوعه اکسفور ژبو نیورشی پریس۔

[9] الفاسي طبع يورپ، ص ١٣٨٨، سهيلي كي الروض الانف ١/١٣٦، لامنس كي مذكوره بالا كتاب مكه ص ۲۶۷، اسپرنگر کی جرمن سیرة وتعلیمات محمدی جلداص ۸ تا ۹۰ و

[١٠] تاريخ يعقو بي ١/٢٨ تاريخ طبري ص ١٠٨٩، طبقات ابن سعد جلد احصه اول ص٣٣ و ٥٥، لسان العرب تحت كلمه "ايلاف" لامنس كي مذكوره كتاب مكه ص ١٢٨ وغيره ، تفسير طبري وغيره مين سورہ ایلاف کی تشریح۔

[11] اسباب النزول ص ۱۹۵ [17] تاریخ طبری ص ۱۵۷ و ما بعد \_ [۱۳] د کیھئے کسی تفییر میں سورہ فیل نیز فرانسیسی رسالہ ژورنال آ زیاتیک <u>۱۹۱۱ء</u> ص ۵ تا ۳۸، اور

مقالات ِ حميد الله .....٢

ا بطالوی رسالہ R.S.O جلد 9 ص ۸ کس و مابعد میں کونتی روسینی کے مضامین عرب میں صبطیوں ی خانہ جنگیوں کے متعلق، نیز لامنس کی کتاب مکہ ص ۲۸ و مابعد۔

[۱۴] سيرة ابن بشام ص ٢٩ و مابعد،معلوم نبيل كه حبشيول في محمود كاعر بي نام كيول ركها تها، شايد یے لفظ Mammoth کا معرب ہو، جوایک گرانڈیل قتم کے ہاتھی کو کہتے ہیں۔

[18] ازرتی کی اخبار مکم سی میم نیز کتاب الاعانی ۱۰۸/۱۰۸

[17] سيرة ابن بشام ص ٨٠، تاريخ طبري ص ١٠٩٤، قطب الدين كي الاعلام بإعلام بلد الله

الحرام ص ۳۳ - [21] بُر ہمی دَور کے لیے دیکھئے ازر تی کی اخبار مکہ ص ۲۳ ے

[18] قرآن مجيد ١٣/٣٤ ميل مكه كے جائے وقوع كو بيانام ديا كيا ہے، كيونكه وہال كوئي زراعت نہیں ہوتی، اگر چہ عالیہ زمانوں میں نہر زبیدہ کے باعث شہر میں سرسبزی نظر آنے گی یہ اور سعودی دَور میں باغات بھی ترقی کرنے لگے ہیں۔

[19] اخبار مكه ص ٩٦ سطر١٦' ، مكتبه موضع البيت و مكه القرية ''\_

[۲۰] قرآن مجيد ٣٨ - ٩٦] الينا ٢٣ ـ [٢٠]

[۲۲] سيرة ابن مشام ص ۲۱ و ۱۹۹

[٢٣] قرآن مجيد٣٠-٣٣ نيز كامل الهمر وص ٢٩١، بلاذري كي كتاب (انساب الاشراف؟

[24] قطب الدين كي كتاب مذكوره ص٣٣

[۲۶] ارز قی کی اخبار مکهص ۵ ۷ تا ۷ ۷ ، ابونعیم کی انتقی مخطوطه بزم ادب، حیدر آباد وکن ورق نمبر

۲۰۶ تا ۲۰۸

[٢٨] سيرت بهت چھوٹے ہول گے، چنانچہ تاریخ طبری ص ١٣٩٥، اور کتاب الاعانی ١٣/١٥ سے معلوم ہوتا ہے کہ جنگ احد کے دن ابوسفیان ان کواٹھائے لئے جار ہا تھا۔

[۲۹] سیرة ابن مشام ص ۵۵کلبی کی کتاب الاصنام برموقع

[ ٣٠] فليسن كى انگريزي كتاب '' قديم يونان اور روما ميں بين المما لك قانون اور رواج '' جلد ا

مقالات حميد الله .....

بحواله لامنس ( صفحه ۴۳ و ۲۳ ) سیرة ابن بشام ص ۸۰،

[ يهم ] لامنس كي كتاب مكه ،ص ٦٩ [ ۴٨ ] مغازي واقد ي ،ص ٩ ٥ سطر ٣ وم] طبقات ابن سعد جلد ۲ حصه اول ص ۲۷ حمید الله کی فرانسیسی کتاب "اسلامی سیاست خارجه يه عهد نبوي وخلافت راشده''،ص ٢٨ نيز الوثائق السياسيه برموقع [۵۰] د کیھئے قرآن مجید ۱۲۵،۳/۴۵،۳/۱۲۵ وغیرہ [ [ ] قرآن مجيد ١٠٩، ٢٢، ١٠٩، ١٢٤ / ٢٠ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٣ ، ٢٣ وغيره [۵۳] قرآن مجيد ۲۸/۲۰،۲/۲۳ مرآن مجيد ۲۸/۲۰،۲/۲۳ [۵۵]الفای کی اخبار مکه،ص ۱۰۹ [۵۴] قرآن مجيد ۲۷/۳۲،۲۹،۱۲/۳۳ [24] ازرقی کی اخبار مکه، ص۲۲، ۲۵، ۲۵، ۲۵ [27] لامنس كى كتاب مكه، ص 29 [وه] ازرتی ،ص۲، ۱۵، ۱۵، ۱۵۳ [٥٨] كتاب الاشتقاق ،ص ١٩ [۲۰] قرآن مجيد ۱۵/۲۸ [۲۱] ابن درید کی کتاب الاهتقاق ،ص ۹۷ سطر (۲) [۲۲] این عسا کرکی تاریخ دمشق جلد (۳) ص ۱۹۹ سطر (۲) [۹۳]اس کےمماثل ہندوستانی کہاوت''ساٹھا پاٹھا'' کی طرف توجہ منعطف کرائی جاستی ہے [۲۴] بلوٹارک کی سوانح عمریاں و کیھنے لائٹیرس کے حالات، نیز وارڈ فاؤلر کی انگریزی کتاب ''شهری مملکت'' ص الحیلق نمبرا [ ۲۵] د بوان حسان بن ثابت مطبوعه بورپ نظم نمبر ۱۸۳،۱۳۵ [ ۲۲ ] كتاب الاهتقاق مئولفه ابن وريد ،ص ۹۷ [ ٢٧] چنانچه مثال كے طور پر ججرت ہے قبل رسول كريم هيائية پر قاتلانه حمله كرنے كى مجنت و پز بھى يبين ہوئی تھی۔ [ ۲۸ ] لامنس کی کتاب مکہ ۲۵۰ ک [۲۹] مغازی واقدی شائع کرده فون کریمرص۲۳ [44] كتاب نيلكري موكفه حميد الله شائع كروه مكتبه ابرا هيمه حيدرآ بإد، دكن [14] سيرة ابن ہشام، ص ٨٠

ص ۲۸ وار فر فاولر انگزیزی کتاب "شهری مملکت" برموقع ، بیالیدے کی سٹری آف دی ورلد شائع كرده ميا مرش، باب يوناني شهري ملكتيس عداا\_ [اسم] حدود حرم كا جوذ كر ازرقي ص ٣٦٠ تا ٢١، اور احمد ابن محمد الخضر اوى كى العقد الثمين في فضائل البله الامين (مطبوعة قاهره والعليم) صسامين باس سے بداندازه كيا كيا-[۳۲] ہسٹری آف دی ورلڈ ،ص ۱۱۰ [٣٣] مراة الحرمين ١/١٤٨ نيز د يكھئے كوئى نقشہ شهر مكه۔ [ ٣٣ ] قطب الدين كي كتاب مذكورة بالا ، ص ٢ [40] تاریخ طبری ،ص ۱۰۹۷، نیز قطب الدین کی کتاب مذکوره ص ۳۳ [٣٦] قطب الدين كي كتاب ذكوره ،ص٣٣ [ ٣٨ ] معارف ابن قتيبه ، ص ١٣٣ ( مطبوعه يورپ ) [٣٩] قصى كے حالات كے لئے و كيھنے مارٹن بارث مان كامضمون جرمن رساله اشوريات. Z.F. אין אין Assyriologie) [ ٢٠٠] ابن عبدريه كي العقد الفريد ، جلد ٢ ، ص ٢٥ تا ٢٨ ، اور زبير بن بكار كي انساب قريش مخطوط استنول جس کا حوالہ الامنس نے اپنی فرانسیسی کتاب مجلس سے گانہ (Friumvirat) ص ۱۱۳ میں [اسم] ابن بشام ،ص ۸ ، ۸ ، ۸ مطبری ،ص ۹۹ ۱۰ ، ابن سعد جلد اول حصه اول ،ص ۴۹ اورا خبار مکه مطبوعه يورپ مولفه از رقی ص ۲۵ [۴۲] سيرة ابن مشام ، ص ٨٣، تاريخ طبري ،ص ١٠٩٩، طبقات ابن سعد جلد حصه اول ،ص ٣١، [ ۴۳] تاریخ طبری ص۱۳۳، سیرة این بشام ،ص ۲۷، ۲۷، ۷۷، ۵۸، ۸ [ ۲۲ ] ازرقی ، ص ۲۷ (امورسته ) [ ۲۵ ] العقد الفريد جلد ۲، م ۲۵ تا ۲۸ [۴۲] شابود (Chabot) کی فرانسیسی کتاب پالمیرا کے کتبوں کا انتخاب ص۲۴، وغیرہ

مقالات حميد الله ٢٠٠٠٠٠

مقالات حميد الله ..... كا

[27] تفصیلات کے لئے ویکھئے لامنس کی کتاب مکہ ص ۸۸ و مابعد [28] غریب الحدیث ورق نمبر ۱۹۱ (بحوالہ مکہ مولفہ لامنس ص ۵۳)

[24] قرآن مجيد ١٤/ ٩٦ مرآن مجيد ١٥/ ٩٤

[۲۷] قرآن مجید میں نادیٰ ، نادوا، نادتیم ، نادینا ، نادت ، ینادی ، ینادون ، نودی ، تنادوا، ندا، ندیا ، منادی ، تناد کے لفظ بھی بار بارآئے ہیں۔

[24] بيرة ابن بشام ،ص٣٣٦، ٢٣٦، كتاب الاعاني ٩٩/١١

1/0m,0r is 1[21]

[24] ازرتی کی اخبار مکه ص ۲ ۲۵، اغانی ۱۱۳/۱۱۲ اور لانس کی کتاب مکه ص ۸۸ و مابعد تعلیق ۸

[ \* ٨ ] د كيميّ جلداوِل ص ٢٠ ا ( بحواله وارذ فا وُلرص ٣٨ تا ٣٩ )

[٨] د يكھنے لامنس كى كتاب مكه ص ١٠ انعلق ٣ نيز قر آن١١٠ - ٤، ١٨٣٨

[۸۲] ابوعبیده کی کتاب الاموال ص ۵۵ سے معلوم ہوتا ہے کہ کم از کم 9 ھ تک بھی ایا ہی ہوتا تھا۔

[٨٣] تاريخ يعقو في جلد (١) سطر١٩ نيزص ٢٩٢،٢٩٠ ، لامنس كي كتاب مكه ١٩٥،٦٨ اسي مولف

كى فرانسيسى كتاب ' گهواره اسلام جلد (1) ص ٢٢٩ ، كتاب الا خانى جلد (١١) ص ٢٥ سطر ٥، ١٠ن

وريد كى كتاب الاهتقاق ص٩٩ مفضويات مطبوعه يورپ٣/٣

[۸۴] سیرة ابن بشام ص ۸۸ ، تاریخ طبری ۱۰۹۵ سیرة ابن بشام ص ۸۰ ، تاریخ طبری ۱۰۹۵

[۸۲]مسعودي كي التبنيه والاشراف ص٢٩٣

[ ٨٨] ابن عبدريكي العقد الفريد جل ٢ص ٣٥ اورمسعودي كي مروج الذهب ١٩٩ تا ١٢٠ ١٢٠ ١٢١، ١٢١ م

[۸۸] ازرقی کی اخبار مکه ۲۳ ..... لامنس کی کتاب مکه ۲۹

[٩٨] ازرتي ص ١٨ [٩٠] روض الانف ١١/١٨

[9] (ليت و جسو ه ) صحيح بخاري ۲۰/ ۹۷، تاريخ طبري ص ۱۵۱ و ما بعد ، سيرة ابن ہشام ص ۲۲۷،

نیز قرآن مجید ۱۳/۸ کی تشریح کسی تفسیر میں

[۹۲] اسپرنگر کی جرمن سیرة وتعلیمات محمدیه ۱/۲۴۹

شهری مملکت مکه (۲)

مدہبی نظام:

اس قد یم زمانہ میں جب ہر شخص اپنی آپ حفاظت کرنے پر مجبور ہوا کرتا تھا،

کسی ملک کا سب سے اہم کشوری انظام و ہاں کے معبد کا انظام ہوا کرتا تھا۔ سدانہ،

جابہ، سقایہ اور عمارۃ البیت اس سے متعلق تھے، ان کے علاوہ ایبار اور ازلام کے

چرچ بھی ہم سنتے ہیں، جن سے ڈیلفی وغیرہ کے یونانی مندرون کی دیوبانی

Oracles کی یادتازہ ہوجاتی ہے، اسی طرح وہاں ایسے بھی افراد پائے جاتے تھے جو

مافوق الفطرت طاقتوں کے مالک ہونے کا زغم کرتے تھے، جیسے عائف، کا ہن، عراف،

خریت، خجم بلکہ خود ان لوگوں کی بھی خاصی تعداد جوشاع کہلاتے تھے، اور ان لوگوں کی

مزعومہ قابلیتوں سے وقت بوقت زود یقین اہل ملک فائدہ اٹھایا کرتے تھے، وہاں کے

لوگوں کا ہاتف پر بھی اعتقاد تھا جو ایک نظر نہ آنے والے مگر آ واز سے با تیں سنانے

والے کا نام تھا، جھینٹ بھی چڑھائی جایا کرتی تھی، جے قربان کا نام دیا گیا تھا، ملک

کے دیگر عام اوہام کا تفصیلی ذکر شاید یہاں غیر ضروری ہوگا۔

سدانہ سے مرادمعبد کی رکھوالی اور حجابہ سے مرادمعبد کی دربانی ہوتی تھی ، اور دروازے کی چاپی پاس ہونے سے جس کو چاہے معبد کے اندر جانے دیا جا سکتا تھا اور

مقالات حميدالله.....٩٣

مقالات حميد الله ..... ٢٨

اس سلسلہ میں دربان کو خاصی آمدنی بھی ہوجاتی تھی، یہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ قصی نے کعبہ کی دربانی کا عہدہ ایک مشک بھر شراب کے عوض خرید لیا تھا۔[۱] اور یہ بھی ایک مشہور واقعہ ہے کہ کس طرح جناب رسالت مآب اللیقی فی مناسب خیال فرمائی تھی[۲] کی چابی وہاں کے قدیم موروثی دربان ہی کو واپس کردینی مناسب خیال فرمائی تھی[۲] یہاب تک اس خاندان میں چلی آرہی ہے اور سعودی دور نے بھی تبدیلی نہ کی۔

سقایہ سے مراد کعبے کی زیارت کے لئے جج یا عمرے کے زمانہ میں آنے والوں کو پانی پلانا، اور عمارة البیت سے مرادحرم کعبہ کا عام انظام کرنا تھا، ان دونوں چیزوں کا ذکر قرآن جمید میں بھی آیا ہے [س] جاج کو پانی پلانا مکہ میں بھی ایک منفعت بخش فریضہ ہوگا، کیونکہ وہاں پانی کی عام قلت ہے اور زمزم کے کنویں کا مقدس پانی ہر عاجی کو بھی درکار رہتا ہوگا، پالمیر امیں ایک مماثل فریضے کی انجام دہی سے سالانہ آٹھ سوطلائی اشرفیوں کی معقول آئدنی ہو جایا کرتی تھی [س] غالبًا مکہ کے باشند نے خوداس سلسلہ میں کوئی فیس اوا کرنے سے مشکی رہتے ہوں گے، ابن عبدر بہ نے بیان کیا ہے کہ عمارة البیت کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ افسر متعلقہ وقت بوقت حرم کعبہ میں گوم پھر کر گرانی کیا کرے، اور دیکھے کہ کوئی شخص جھڑ دے، گالی گلوچ، یا بلند شور اور پکار سے اس کے نقدس کو توڑ تو نہیں رہا ہے، اور یہ کہ ایک زمانہ میں یہ فریضہ جناب رسالت کے نقدس کو توڑ تو نہیں رہا ہے، اور یہ کہ ایک زمانہ میں یہ فریضہ جناب رسالت ما ہو بیات کے بھر سے مقام دیا کرتے تھے۔[۵]

مجھے معلوم نہیں کہ اسلام سے پہلے جو جج ہوا کرتا تھا، وہ بھی اسے ہی ارکان و مراسم پر مشتمل ہوا کرتا تھا جتنا اب ہے، یا یہ کہ اس کی بعض چیزیں زمانہ اسلام کا اضافہ ہیں اور وہ چیزیں اسلام سے پہلے جج سے الگ ایک مستقل حیثیت رکھتی ہوں، اس سلسلہ میں یہ امر قابل ذکر ہے کہ قرآن مجید میں طواف کعبہ اور صفا ومروہ کے درمیان سعی دونوں کے لئے ایک لفظ تطوف یعنی طواف استعال کیا گیا ہے (چنانچہ صفا ومروہ کے سلسلہ میں یہ طوف بھے کے لئے ایک لفظ تطوف بھے کہ سالہ میں یہ طواف کعبہ کے لئے

اسلام سے پہلے مکہ والوں کا تدن جس قدر افقادہ حالت میں تھا، اس کے باوجود انہیں، سمسی اور قمری سالوں کا فرق محسوس ہو چکا تھا، چنا نچہ ایک سرسری انداز بے کے مطابق وہ ہر تیسر بے سال ایک تیر ہواں مہینہ بھی قائم کرلیا کرتے تھے، جومحرم اور صفر کے مابین ہوا کرتا تھا، کیسہ بنانے کا بیکام مختلف مراسم کے ساتھ انجام پاتا تھا، اور اس کا اعلان جس افسر کے فرائض میں داخل تھا، وہ قبیلہ بنی فقیم سے تعلق رکھا کرتا، اور قلمش [11] کہلاتا تھا، شاید بیہ لفظ Calendus (یعنی کیلنڈروالا) کا گرا ہوا ہے۔

کبیسہ بنانے کے سلسلہ میں ہمیں اشہر حرم لیخی حرام اور مقدس مہینوں کا بھی کچھ ذکر کرنا چاہیے دنیا کے دیگر ممالک کی طرح معبد کعبہ کی زیارت کے لئے جو مذہبی نج ہر سال ایک معینہ زمانہ میں کیا جاتا، وہ ساتھ ہی ایک تجارتی میلہ کی بھی حیثیت اختیار کر لیتا، کیونکہ کچھ تو جج کے لئے آنے والے نو داردون کی ضروریات خور دِنوش کے لئے درآ مدکی بھی ضرورت ہوتی اور فروخت گا ہوں کی بھی اور خودنو وارد ججاج بھی اینے درآ مدکی بھی ضرورت ہوتی اور فروخت گا ہوں کی بھی اور خودنو وارد ججاج بھی اینے ساتھ تجارتی سامان لے کر جج کے ساتھ خانگی کاروبار بھی انجام دے لیتے، قرآن

مقالات حميد الله .....اسم

کمیش کے بغیر قریش کا بعض قبائل کے سامان تجارت کولانا اور لے جانا ایک تاریخی واقعہ ہے [2] بہرحال ان تمام چیزوں سے بیاندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ ملک میں امن وسالمت کی جانب ایک بین رجحان پایا جاتا تھا، نہ کہ ہر شخص کا باقی تمام ونیا سے اپنے کو برسر پیکار خیال کرنا۔

یہ واقعی ایک بدیختی کی بات تھی گوعداً اس کا ارادہ نہیں کیا گیا ہوگا، کہ ہر تنیس سے واقعی ایک بدیختی کی بات تھی گوعداً اس کا ارادہ نہیں کیا گیا ہوگا، کہ ہم تنیسرے سال جب قلمس حج کے مہینہ ذکی الحجہ میں اعلان کرتا تھا کہ آئندہ مہینہ محرام الحرام نہیں ہوگا جس کے دوران میں بدویوں کے لئے لوٹ مارسے بازر ہے کی کوئی پابندی نہیں ہوگی۔اس طرح تین حرام مہینوں کا تشکسل ٹوٹ جاتا اور نتیجاً ان لوگوں کو دشواریاں پیش آئیں جو جلد رخصت ہونا ماسٹے۔

مکہ والے تین مسلسل اور چوتھے ایک علیحدہ مہینہ کو مقد سلیم کرتے تھے، چنانچہ ذی قعدہ، ذی المجہ اور محرم عرفات کے جج اکبر [۸] کے لئے اور رجب جج اصغر یا عمرے [9] کے زمانہ میں جب کہ لوگ تعبہ کی زیارت کو آتے، قریش اثر سے ان مقد س مہینوں کا قریب قریب پورے عرب میں احترام کیا جاتا۔ ویگر مقامات کے جج اور میلہ کے سلسلہ میں بھی حرام مہینے ہوتے تھے۔ اور اسی لئے جناب رسالت ما بھی خیاجہ جتہ الوواع میں 'رجب معز' کا محاورہ برتا گیا ہے [۲۰] تا کہ اس کو 'رجب ربیع' سے ممتاز کیا جائے، یہ غیر قریش حرام مہینوں کو عام طور پر ملحوظ رکھا جاتا تھا جاتے تھے، جیسا کہ ابھی بیان کیا گیا قریش حرام مہینوں کو عام طور پر ملحوظ رکھا جاتا تھا جاتے تھے، جیسا کہ ابھی بیان کیا گیا قریش حرام مہینوں کو عام طور پر ملحوظ رکھا جاتا تھا برواہ نہیں کرتے تھے۔ [۲۱] عام عربوں کے برخلاف یہ دونوں قبیلے چونکہ عیسائیت پرواہ نہیں کرتے تھے۔ [۲۱] عام عربوں کے برخلاف یہ دونوں قبیلے چونکہ عیسائیت پرواہ نہیں کرتے تھے، اس لئے بدوی اوہام در واجات کی وہ پروانہیں کرتے ہوں کا میل کی موزا، قریش مہینوں کا ہوں گا ہوں گیری موزا، قریش مہینوں کا ہوں گا ہوں گو انہیں معلوم ہوتا، قریش مہینوں کا ہوں گا ہوں کی دونوں کا میل کی دونوں کا کھوں کا کہیں عیسائیت اور لوٹ مار کا میل کی دونوں نہیں معلوم ہوتا، قریش مہینوں کا دونوں کا کھوں کا کہیں عیسائیت اور لوٹ مار کا میل کی دونوں کی دونوں کا دونوں کی دونوں کا دونوں کا دونوں کا دونوں کا دونوں کا دونوں کر دونوں کا دونوں کا دونوں کی دونوں کا دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کیا کہ کی دونوں کی دونوں کی کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کو دونوں کو دونوں کی دونوں کو دونوں کی دونوں کو دونوں کی دونوں کی دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کی دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کی دونوں کو دونوں ک

مجید نے بھی اس قدیم طرزعمل کو جاری رہنے دیا، بلکہ اس کی حوصلہ افزائی بھی کی اور قرار دیا که [۱۲] لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم تین ' کوئی حرج نہیں، کہتم اینے رب کافضل حاصل کرنے کی کوشش کرو' اور تجارتی کاروبار کے نفع کو خدا کافضل قرار دیا، اس طرح ہرسال جومیلہ لگا کرتا اس سے میلہ لگنے کے مقام کے سردار کو جمله تجارتی درآ مد کاعشر معنی دسوال حصه محصول در آمد میں مل کرخوب آمدنی موجایا کرتی تھی، اس لئے وہ ہر مکنہ ذریعہ سے اس بات کی کوشش کرتا تھا کہ بیرونی لوگوں کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں آنے کی بڑی سے بری ترغیب ہو، بدرقہ یا خفارہ کا نها بيت منظم اورتر قي يا فته اواره بھي جس ميں قريش مكه كو كا في دخل تھا، اس باره ميں خاصا مددگار ثابت ہوتا تھا، حرام مہینوں کا ادارہ بھی اسی غرض کے لئے وجود میں آیا تھا، کہ اس زمانہ میں لوٹ مار کو مذہبی نقطہ نظر سے ممنوع قرار دینے کے باعث اجنبیوں اور تا جروں کو اس میلہ میں آنے کی ترغیب ہو، امن کا سب سے طویل زمانہ جو تاریخ نے محفوظ كرركها ہے، وہ عج كعبہ كے سلسلے ميں مسلسل تين مهينوں پرمشتل مواكرتا تھا،[١٣] دیگر معبدون کے حج نبتاً کم مدت تک امن و امان قائم کراسکتے تھے، اس سے لامنس[۱۳] اوراس کے ہم خیالوں کے مسلسل اور پر اصرار انکار کے باوجود سے بات صاف طور پر ثابت ہوجاتی ہے کہ، ج کعبہ کوئس طرح غیر معمولی اور امتیازی اہمیت حاصل تھی، اور وہاں نہ صرف بورے جزیرہ نمائے عرب بلکہ شام اور مصر تک [10] سے جاج آیا کرتے تھے، ضمنا یہ بھی بیان کردیا جا سکتا ہے کہ قریش کے چندمتاز خاندانوں کومسلسل آٹھ مہینوں تک''اشہر حرم'' حاصل رہتے تھے، اور تاریخ نے اس کو بسل کے نام سے یاد رکھا ہے[17] غالبًا پیرخانوادے طویل تجارتی سفر کے لئے قافلے لایا اور لے جایا کرتے ہوں گے، اور جن علاقوں سے گزرتے تھے، وہاں والوں کا سامان بھی کوئی معاوضہ و کمیشن کئے بغیر کاروبار تجارت کے لئے لایا اور لیجایا کرتے ہوں گے، جس کے باعث اہل قبائل بھی ان کے چھٹرنے سے باز رہتے ہوں گے،

احترام بے شبہہ اس لئے تھا کہ قریثی کاروبار اور تجارتی تعلقات بہت بھیلے ہوئے تھے اوران کی حلیفوں کا جال بھی خوب وسیع تھا، اس سلسلہ میں محمد بن حبیب کی کتاب الجرِّ کا ایک اقتباس دلچیسی کا باعث ہوگا:

''برتاجر جویمن یا حجاز سے (شالی عرب کے میلے دومتہ الجند ل کو) جانا چاہتا، تو وہ جب تک مضری قبائل کی سرز بین سے گزرتا رہتا تو قریش بدر قے حاصل کرتا، کیونکہ کوئی مضری قبیلہ نہ تو کسی قریش تا جرکوستا تا اور نہ کسی مضریوں کے حلیف چنانچہ قبیلہ کلب والے کسی ایسے شخص کو نہیں ٹو کتے ، کیونکہ وہ قبیلہ بنی الجشم کے حلیف شخے، اسی طرح قبیلہ طے والے بھی ان کو نہیں ستاتے ، کیونکہ ان کی بنی اسد والوں سے حلیفی تھی ۔''

یہ چیز دوبارہ یاد دلائی جاسکتی ہے، کہ طے اور شعم [۲۲] والے عرب کے حرام مہینوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے، مگر قریشیوں کو اس حلیفی کے باعث سال بھر ہی ان سے امن رہتا، محمد بن حبیب نے مزید برآن بیان کیا ہے۔

اگر چہ قبہ یعنی منڈپ یا شامیا نہ اور اعنہ یعنی گھوڑے کی لگاموں کے اداروں

کا منشاء عرب مولفوں [ ۲۵ ] نے یہ بیان کیا ہے کہ اول الذکر کا مطلب ایک ڈیرہ لگا کر کسی عام قومی ضرورت کے لئے چندہ جمع کرنا ہوتا، اور آخر الذکر سے مراد سوارہ فوج کی افسری ہوتا، لیکن غالبًا لامنس کا خیال [۲۶] درست ہے کہ اصل میں قبہ سے مطلب وہ شامیانہ ہوتا ہوگا، جو جنگ یا عید کے موقع پر قابلِ حمل ونقل بنوں کے اوپر سایہ کرنے کے لئے استعال ہوتا، اور اعنہ سے مراد وہ امتیاز تھا کہ کسی بت کو گھوڑ ہے پر کھر جلوس سے لیجا کیں تو اس گھوڑ ہے کی لگام پکڑ ہے چلیں۔

مقدس شامیانے کا ذکر عرب ادبیات میں کچھ شاذ و نا در نہیں ہے، یہ باور کرنا کافی مشکل معلوم ہوتا ہے کہ مکی ساج جس پست اور ابتدائی حالت میں تھا، اس کے باوجود وہاں سپہ سالا رِفوج اور سوار فوج کا افسر دوالگ الگ عہدے پائے جاتے ہوں، [ 27] اسلام آنے کے بعد جب زمانہ جاہلیت کی بہت سی سمیں مث کئیں اور چندصدی بعد جومولف پیدا ہوئے انہیں ان چیزوں کا کوئی علم نہ ہوسکا تو زہانت سے کام لے کرانہوں نے اکثر قدیم اصطلاحات کا منشاء ان کے لغوی معنوں کوسامنے رکھ کر واضح کرنے کی کوشش کی ، اور چونکہ انہیں ان اصطلاحات کا پس منظر معلوم نہ تھا ، اس لئے بعض وقت وہ غلطی کرجاتے تھے، بہرحال ہمارے مولف بیان کرتے ہیں کہ عنه كاعهده زمانه جابليت ميس خالد بن الوليدكو وراثت ميس ملاتها، بيراشنباط غالبًا اس واقعہ کی بنا پر ہے کہ احد کی لڑائی میں خالد بن الولید ہی نے مکہ والوں کے رسالہ کی قیادت کی تھی،[۲۸] کیکن احد کو چھوڑ کر بدر یا خندق یا کسی اور لڑائی میں قریش کے ساتھ گھوڑ ہے بھی اتنی تعدا دمیں نہ تھے، کہ ان کا ذکر کیا جا سکے،عرب میں گھوڑ ہے عام طور پر ایک تعیش ہی کی چیز سمجھے جا سکتے ہیں، یوں بھی قبہ اور عنہ دونوں عہدے عرب مولفین کے بیان کے مطابق ہمیشہ ایک ہی شخص کو حاصل ہوا کرتے تھے، [۲۹] اور ظاہر ہے کیکسی شخص کا افسر رسالہ اور افسر چندہ دونوں ہونا کوئی اپیا ضروری امرنہیں ، کیونکہ یہ چیزیں لازم وملز ومنہیں ہیں۔

نظام ماليه

کی پیلے قصی [۳۰] نے، کہتے ہیں کہ مکہ والوں پر ایک سالانہ محصول لگانے کا بہت اچھا ہمانہ ڈھونڈ لیا تھا کہ جج کے زمانہ میں جوغریب جاج آئیں، ان کی خبر گیری اور بلدیہ کی طرف سے جاج کی عام 'نضیعہ' یعنی ضیافت جس کا عرب کے دیگر حصوں میں بھی وہاں کے سرداروں کی طرف سے عام رواج تھا مصارف [۳۱] میں سب مل کر حصہ لیں، جو بچت ہوتی ہوگی، اس سے یقیناً سردار کا خزانہ معمور ہوتا جاتا ہوگا۔قصی کا یہ عہدہ خاندانی نوفل [۳۲] میں متوارث ہونے لگا تھا۔ اور شاید بی بی خدیجہ کی ضرب المثل وولت بھی اس خاندانی اندوختہ کا نتیجہ ہوگی، یعقوبی [۳۳] نے صراحت سے بیان کیا ہے کہ قصی نے جب بعض برعتیں اختیار کیں، اور حرم کعبہ کے قریب رہنے کے بیان کیا ہے کہ قصی نے جب بعض برعتیں اختیار کیں، اور حرم کعبہ کے قریب رہنے کے بیان کیا ہے کہ قصی نے جب بعض برعتیں اختیار کیں، اور حرم کعبہ کے قریب رہنے کے لئے عمارتیں تعمیر کرلیں، تو باہر سے آنے والے جاج کی ناراضی کو شعنڈ اکرنے کے لئے عمارتیں نتیں تعمیر کرلیں، تو باہر سے آنے والے جاج کی ناراضی کو شعنڈ اکرنے کے لئے عمارتیں نا بلدی ضیافت کی تجویز پیش کی تھی، بہر حال جب بیر واح پڑگیا تو قصی اور اس کے جانشین اس سے قائدہ اٹھاتے رہے، بیٹھ صول رفادہ کہلاتا تھا۔

قصی کو مال لاوارث کا بھی مستحق تسلیم کر لیا گیا تھا اور جوا جنبی مکہ میں لاوارث مرجاتے ان کا مال قصی ہی کومل جا تا[۳۴] شہر مملکتوں اور خاص کر میلہ کے زمانہ میں جوعشر یا محصول درآ مدلیا جا تا وہ بھی آ مدنی کا ایک بڑا ذریعہ تھا، کہتے ہیں کہ مکہ میں زمانہ ما قبل تاریخ کے عمالقہ [۳۵] بھی عشر لیا کرتے تھے، جرہم اور قطورا کے دو قبیلوں نے مکہ میں مشتر کہ یا وفاقی حکومت قائم کی تو بھی انہوں نے شہر کے دو جھے کر کے آپس میں بانٹ لئے تھے اور جس حصہ سے جو تا جرآ تا، اس کا عشر اسی حصہ والے قبیلہ [۳۷] کو حاصل ہوتا، قصی کے زمانہ میں اس تقسیم کی ضرورت نہ تھی، اور پورے شہر کا وہ اکیلا سردار تھا [۳۷] ۔ ظاہر ہے کہ خود شہر مکہ کے باشند سے محصول درآ مدسے شہرکا وہ اکیلا سردار تھا [ ۳۷] ۔ ظاہر ہے کہ خود شہر مکہ کے باشند سے محصول درآ مدسے شتم کی ضرور ہے کہ حود شہر مکہ کے باشند سے محصول درآ مدسے شتم کی میں جس کے دوسرے شہروں

میں بھی نظر آتا ہے، اور وہ عموماً سامان کی مالیت کا ۱/۱ ہوا کرتا تھا [۳۹] ایک مرتبہ مکہ میں سامان بلامحصول درآ مد کرنے کا ایک دلچپ واقعہ ازر تی نے بیان کیا ہے [۴۶] کہ جب ایک مرتبہ کعبہ میں آ پشنز دگی ہوئی ، اور پھر طغیانی نے اس کو بالکل منہدم کردیا تو کہ والوں نے قعیبہ (جدہ) کی بندرگاہ پر طوفان میں آ کرٹو شنے والے ایک جہاز کو خرید لیا تھا۔ اور جہازیوں کو اجازت دی تھی کہ اپنا بچا تھیا مال مکہ لاکر بیجیں اور ان سے کوئی عشر نہ لیا جائے۔

قوی معبد پر جو چڑھاوے ہوتے ، ان کی حفاظت کے لئے بھی ظاہر ہے کہ ایک افسر کی ضرورت ہوتی[اسم] چنانچہ بیعہدہ جو اُموال مُجر ہ'' کہلاتا تھا، موروثی طور پرقبیلہ بنسہم میں چلا آتا تھا۔

آ مدنی کا ایک اور ذریعہ جو اجتماعی نہیں بلکہ انفرادی تھا۔ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کہ کوئی اجنبی شخص کعبہ کی زیارت کو آتا ، تو اسے یا تو کسی مکہ والے کا لباس حاصل کر کے اس میں طواف کرنا پڑتا ، ورنہ اپنے غیر مقدس اور گناہ آلود لباس کی جگہ کامل برجنگی کی حالت میں یہ رسم انجام دینی پڑتی ، چاہے مرد ہو کہ عورت [۳۲] اور ظاہر ہے کہ مکہ والے اپنا لباس مفت نہیں دیا کرتے تھے مکہ والوں نے بیرونی حجاج کے قیام و طعام کے لئے بھی مصارف دہندہ مہمانوں کا طریقہ رائج کرلیا تھا، اور ان کے مہمان انہیں کیڑوں کا جوڑا قربانی کا جانوریا کوئی اور چیز اس کے معاوضہ میں دیتے تو اسے حریم [۳۳] کا نام دیا جاتا تھا۔

## نظام عدل گستری:

مجلس حکومت (یا مجلس شوراے عمومی) اور عدالت میں باہم فرق کرنے کی ضرورت ہے آ خرالذکر کا مقصد صرف جرائم کی ذمہ داری اور دعووں میں حقوق کا تعین ہوا کرتا تھا اور بس، دیگرمما لک کی طرح عرب میں بھی پنچائیت اور حکومت دونوں کے

لئے ایک ہی لفظ یا یا جاتا تھا، چنانچہ لفظ تھم کے معنی حکومت کرنے اور مقدمہ کا فیصلہ کرنے ، دونوں کے ہیں [۴۴] - ہر قبیلہ کا سر دار اس کا پنج بھی ہوا کرتا تھا [۴۵] لیکن بین القبائل جھکڑوں میں بہر حال اس کی ضرورت ہوتی تھی کہ کسی دوقبیلوں کے لئے اجبی ثالث سے رجوع کریں ۔ چنانچہ مختلف معبدون کی دیو بانی یا مشہور پنچون کے یاس لوگ این مقدمے پیش کرتے، عرب میں کائن، ہاتف، عائف، ازلام اور ایسار [۲۷] کے جو تذکرے ملتے ہیں، ان سے ہمیں ڈیلفی وغیرہ یونانی مندروں کی دیوبانی کی یاد تازہ ہوجاتی ہے۔ تصنی کے بعد پورے شہر مکہ کے لئے کوئی واحد حاکم عدالت نہیں ہوسکا۔ جس کا باعث مختلف قبائل کی رقابتیں اور جھگڑے تھے، انہیں کے سبب سے وہمشہور رضا کاروں کی جماعت قائم ہوئی جس کا نام حلف الفضول تھا، اور جس کا مقصد پیرتھا کہ ہراس مظلوم کی مدد کی جائے جوشہر مکہ کے حدود میں پایا جائے، چاہے ہو وہیں کا باشندہ ہو یا کوئی اجنبی، [2] بیمکن تھا کہ حلف الفضول کا ادارہ رقی کر کے ایک مستقل نظام کی حیثیت اختیار کر لیتا، لیکن جلدی ہی اسلام کا زمانہ آ گیا، جس کے باعث یہ ادارہ غیر ضروری ہوگیا، کیونکہ اسلامی حکومت نے ایک نهایت منظم مرکزی نظام عدالت قائم کردیا، اورخود عهد نبوی میں پیرا جزیرہ نما عرب اور جنو بی فلسطین اس مرکزی نظام عدالت کے تحت آ چکے تھے۔[ ۴۸ ]

اسی سلسلہ میں عہدہ اشناق کا ذکر کیا جاسکتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ موروثی طور پر حضرت ابو بکر ﷺ کے خاندان میں چلا آرہا تھا۔[۴۹] اس کا مقصد یہ بیان کیا جاتا ہے [۴۵] کہ جوکوئی ایسے جرم یا قابل ضان فعل کا ارتکاب کرے جو قابلِ راضی نامہ ہوتو عہدہ داراشناق اس بات کا تعین کرتا کہ کس پراور کتنی مالی ذمہ داری عائد کی جائے اور پورا شہر اس کے تصفیہ کو مان لیتا، اور ملزم کا خاندان اس ہرجانہ کی ادائی کے لئے چندہ کرتا، یہ رواج اور مقامون پر بھی تھا، چنا نچہ ہجرت کے بعد ہی شہری مملکت مدینہ کا جو تحریری دستور جناب رسالت مآ بھائے نے مرتب اور نافذ فرمایا ..... اور جس کا متن

ایک طویل دستاویز کی صورت میں لفظ بہ لفظ ہم تک پہنچا ہے[۵] اس میں بھی اس طریقہ کو پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، مجھے معلوم نہیں کہ لامنس [۵۲] نے یہ مضحکہ خیز رائے کس ماخذ کی بناء پر قائم کی ہے، کہ عہدہ دار اشناق وہ ہر جانہ یا خون بہا اپنی جیب سے دیا کرتا تھا۔

#### نظام سفارت:

مکہ کے کشوری نظم ونت میں ایک آخری لیکن خاصا اہم عہدہ'' سفیر و منافر'' کا ہوا کرتا تھا[۵۳]۔ کہتے ہیں کہ بیعہدہ موروثی طور پر بنی عدی یعنی خفرت عمرؓ کے خاندان میں چلا آرہا تھا، ابن عبدر بہنے مخضراور جامع اور مانع الفاظ میں اس کی یوں تشریح کی ہے:

''جب بھی کوئی جنگ چھڑتی تو وہ عمر کو اپنا سفیر مختار بنا کر بھیجتے ، اور جب بھی کوئی بیرونی قبیلہ قریش کی اولیت کو چیلنج دیتا، تو اس وقت بھی عمر ہی کو بطور'' منافر'' بھیجا جاتا تا کہ قریش کی طرف سے جواب دیا جائے اور اس جوابد ہی میں جو پچھ کہا جاتا، اس کو قریش مان لیتے''۔[۵۴]

## نظامٍ فوج:

جنگ اور فوج کے سلسلہ میں ہمارے ماخذ مختلف موروثی عہدوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ان میں ہے'' شامیانہ'' اور''لگام'' کا ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں ان کے علاوہ عقاب لواء اور حلوان لنفر کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔

عبدہ دارعقاب کا مطلب جینڈالے جانے والے سے تھا، اور کہتے ہیں کہ سے عہدہ دارتھا جو حالتِ امن میں قومی سے عہدہ بنی [۵۵] امیہ میں متوارث تھا۔ بظاہر یہ وہ عہدہ دارتھا جو حالتِ امن میں قومی حجنڈے کا متولی ونگہبان ہوا کرتا تھا، اور ضرورت کے وقت اس کو اپنی نگرانی میں لہراتا

تا کہ فوجی اجتماع عمل میں آ سکے، ورنہ کسی مہم اور عین معر کہ کار زار میں علم برداری کے فرائض کسی اور کے بھی سپرد کئے جاسکتے تھے[۵۲]۔

ہمارے مولف [24] عقاب اور لواء میں فرق کرتے ہیں، اگر چہ دنوں کے معنی جھنڈے ہی کے ہیں، اگر چہ دنوں کے معنی جھنڈے ہی کے ہیں، لیکن بیان کیا جاتا ہے کہ ہرایک ایک علیحدہ قبیلہ میں موروثی طور سے چلا آتا تھا۔ ممکن ہے عقاب سے مراد جنگی قومی جھنڈ اہو، اور لواء قبائل بھی مہم میں جس کا استعال اس وقت ہوتا ہو، جب کہ قریش کے ساتھ دیگر حلیف قبائل بھی مہم میں شریک ہوں۔

ابن عبدر بہ نے اپنے اس تذکرہ کو ایک عجیب و قریب عہدہ پرختم کیا ہے، جس کا بیان ہمیں کسی دوسر ہے مولف کے ہاں نہیں ماتا:

'' حلوان النفر (فوجی اجماع کا معاوضه) چونکه (مکه کے) عربوں پر زمانه جاہلیت میں کوئی منفر و بادشاہ حکم انی نہیں کرتا تھا، اس لئے جب بھی کوئی جنگ ہوتی تو وہاں والے اپنے قبائلی سراروں میں قرعہ ڈالے اور کسی ایک کا انتخاب کرتے، چاہے وہ کمسن ہویا بردی عمر کا، چنا نچہ یوم فجار کی لڑائی کے موقع پر بنی ہاشم کی باری تھی، اور قرعہ میں حضرت عباس نکلے جو اس وقت بچہ تھے۔ چنا نچہ لوگوں نے ان کو ایک ڈھال پر بھایا اور اٹھالے گئے''۔ [۵۸]

مگر بیرتوضیح کچھ دل کونہیں لگتی۔ میرا خیال ہے کہ حلوان النفر سے مراد بیہ فریضہ تھا ، کہ اگر کسی مہم کے موقع پر کوئی شہری لڑائی میں حصہ لینے سے قاصر رہتا ہو، تو اس کو اجازت تھی کہ اپنا بدل کسی اور شخض کو روانہ کرے۔[۵۹] ممکن ہے کہ اس اجازت اور بدل کا انتخاب اور اس کا معاوضہ اور ہتھیار اور سامانِ سفر کی فراہمی کی گرانی حلوان النفر کے عہدہ دار کے فرائض میں داخل ہو، ورنہ اجتماع کے معاوضہ اور بادشاہ اور فوج کی سیہ سالاری میں کوئی بطر نظر نہیں آتا۔

مقالات حميد الله ...... ♦ ٥

یہاں اس بات کا موقع نہیں ہے کہ قریش کے فوجی نظام [۲۰] اور قانونِ

جگ و ناطرفداری کے اصول و نظائر کی تفصیل دی جائے۔ یہاں صرف ایک سرسری اشارہ چند چیزوں کی طرف کیا جاتا ہے۔ ''مر باع'' سے مراد مالی غنیمت کا چوتھا حصہ ہوتا تھا، جومہم کے سردار کو ملتا، باقی تین چوتھائی عام سپاہیوں میں تقسیم کردیا جاتا۔ ''فضول'' سے مراد وہ مالی غنیمت ''فضول'' سے مراد وہ مالی غنیمت میں جو رشن کی شکست اور عام لوٹ سے پہلے حاصل ہو، اور ''ضفی'' سے مراد وہ مالی غنیمت تھا، جو دشن کی شکست اور عام لوٹ سے پہلے حاصل ہو، اور ''صفی'' سے مراد وہ مالی غنیمت چیز مثلا کوئی تلوار وغیرہ ہوتی تھی، جو مالی غنیمت کی تقسیم سے پہلےمہم کا سردارا پے لئے چیز مثلا کوئی تلوار وغیرہ ہوتی تھی، جو مالی غنیمت کی تقسیم سے پہلےمہم کا سردارا پے لئے چون لینے کا مجاز ہوتا تھا، اور مر باع، فضول، شیطہ اورصفی وہ امتیازت تھے جو کسی قبا کلی لوٹ مار کی مہم کے قائد کو حاصل ہوتے تھے۔ [۲۱] داس الحد جب ر البخشنسی، اور زرار بن الخطاب الفہم کی کا ذکر ابن درید [۲۲] نے ان لوگوں کی فہرست میں کیا ہے جنہیں زمانہ جاہلیت میں مر باع لینے کاحتی حاصل ہوتا تھا۔

یبال المنس[۲۳] کے ان تمام دلائل کی نقل کی جانی ممکن نہیں جو اس نے اس دلچے اس دلچے اس دلچے ہیں کہ ملہ والوں نے جبتی غلاموں اور ایخ اس دلچے اس دلچے کے بین کیا متعقل فوج قائم کر رکھی تھی۔ اس کے مقالے میں کافی حوالے دیئے گئے بین لیکن اس قابل مگر بدشمتی سے بے حدمتعصب اور غیر ہمدرد یبوئی (Jesuite) پا دری کا منشاء اس پوری کا وش سے صرف بیا بات کرنا تھا کہ قریش ایک نہایت بردل قوم تھی جولڑائی سے جی چراتی تھی، لیکن چونکہ اس کے تجارتی مفادات بہت چھلے ہوئے تھے، اس لئے اسپنے مواصلات کی حفاظت کے لئے انہیں قوت کی ضرورت تھی، اس لئے انہوں نے غلاموں اور تخواہ یاب لوگوں کی ایک فوج قائمہ مکہ ضرورت تھی، اس لئے انہوں نے غلاموں اور تخواہ یاب لوگوں کی ایک فوج قائمہ مکہ میں تیار کرلی تھی۔ نپولین جیسے فاتح کو ابتدائی مسلمانانِ مکہ کی عظیم الثان فوجی فتو حات [۲۵] تو محض ایک متعصب یبوعی پادری کا فظر نہ آتا فوجی الولید، سعد بن ابی وقاص اور ابو عبیدہ جیسے مکہ والوں تک میں کسی بہادری کا نظر نہ آتا قار اور چشمی کے سواکیا کہا جا سکتا ہے۔

ساجي نظام:

یونان والے اجنبیوں کو'' بار بار' یعنی بر بریت پند کہتے تھے، اور یونانی زبان میں وشمن کے لئے جولفظ پایا جاتا ہے۔ اس کے لئے تغوی معنی بھی اجنبی ہی کے بیں [۲۲] اس کے برخلاف عرب اجنبیوں کا ذکر کرنا چاہتے تو '' عجمی'' کی بے ضرر اصطلاح استعال کرتے جس کے لغوی معنی ہیں'' گونگا'' تا کہ اجنبیوں سے اپنے آپ کومتاز کرلیں، چنا نچہ لفظ عرب کے معنی فصیح اور من چلا، اس کے باوجود عرب میں بھی اور یونان میں بھی ہر جگہ اجنبی آتے رہتے ، بلکہ بستے بھی رہتے۔

یونان میں وہ اجنبی جو وہاں آ کرمقیم ہوجاتے تھے،شہریوں اور غلاموں کے بین بین ایک خاص طبقہ قائم کرتے تھے۔ ان کو اصطلاحاً میٹک Matic کہا جاتا تھا۔ [ ۲۷ ] پیلوگ اور ان کے خاندان ان تمام حقوق سے متنفید ہوتے تھے، جوشہریوں کو حاصل تھے، البنة انہیں نہ تو کوئی سرکاری عہدہ مل سکتا اور نہ وہ شہری انتخابات میں کوئی رائے دے سکتے ، اور نہ کسی اراضی کے مالک ہی ہو سکتے ، ان میں سے ہرایک کے لئے یہ ضروری ہوتا کہ کسی شہری کو اپنا سر پرست بنا ئیں جو ان کے حیال چلن کی ذمہ داری لے، ان کوسالانہ فی کس براہ راست بارہ درہم مرد کے لئے اور چھ درہم غیر شادی شدہ عورت کے لئے محصول بھی دینا پڑتا۔ ان چیزوں کو چھوڑ کر اور باتوں میں انہیں شہریوں کی برابری حاصل ہوتی تھی۔ چنانچہ وہ اپنی مسکونہ شہری مملکت کی فوج میں شریک ہوکر جنگ کر سکتے تھے اور اس کی تمام زہبی پلک تقریبوں میں حصہ لے سکتے تھے۔ [ ٦٨] عرب ميں جواجنبي آ كرسكوت كرين ہوجاتے ان كو''مولا'' كا ناديا جاتا تھا، عرب اور خاص کر مکہ والوں کے موالی کے ساتھ بینان کے مقابلہ میں کم مختی کا سلوک ہوتا تھا۔ چنانچہ ان پر کوئی خصوصی محصول عائد نہیں کئے جاتے تھے ۔ ان کو اور ان کے سر پرستوں کو جملہ شہری حقوق حاصل رہتے تھے۔ مساوات کی حدیثھی کہ اجنبی اوراس کے سر پرست دونوں کے لئے ایک ہی لفظ مولا استعمال کیا جاتا تھا۔ البتہ یہ

تحدید بداہت پائی جاتی تھی۔ کہ کوئی اجنبی متوطن کسی اور نئے اجنبی کو اپنا مولا بنانے کا اور اپنی سرپرست میں لینے کا مجاز نہ تھا۔ اس پابندی سے قطع نظر ہر اجنبی متوطن اپنے سرپرست کے خاندان کا ایک رکن بن جاتا۔ اور اسے وہ سب حقوق حاصل رہتے جو کسی اصلی شہری کو حاصل تھے۔ البتہ کسی نئے اجنبی کو اپنی پناہ میں لینے سے پہلے اسے خود اپنے سرپرست کی اجازت ضروری ہوتی ۔ [19] اصل میں عرب یہ چاہتے تھے کہ اور وں کو اپنالیس ، اور عرب بنا ڈالیس [20]۔ اس کے برخلاف یونانیوں کو ان کے فلاسفہ نے کہہ رکھا تھا کہ قدرت ہی کا بیمنشاء ہے کہ اجنبی یونانیوں کے غلام بنیں [10] مزید براں یونان میں:

''کی سیاسی وحدت کے ارکان میں اتحاد ابتدا اس لئے ہوتا تھا، کہ وہ ہم جد ہوتے تھے، اور ہم مذہب ہوتے تھے، وہاں کا ساج برادر یوں میں بٹا ہوا تھا، لیخی رشتہ دار خاندانوں کے گروہ الگ الگ وحدت بناتے تھے، اور بیتمام برادریاں ایک مزعومہ ہم نسبی کے باعث ایک بزرگ تر اتحاد میں شامل ہوجاتی تھیں جے قبیلہ کہا جاتا تھا، خون کا رشتہ نہ ہی رشتہ کے باعث مشحکم تر ہوجاتا تھا۔ [۲۷]

کہ کا اندرونی نظام اس سے بہت زیادہ پیچیدہ تھا۔ کیونکہ وہاں حسب زنسب
کو غیر معمولی ساجی اہمیت حاصل تھی۔ ہر قبیلہ میں ہر دس دس آ دمیوں پر ایک''عریف'
ہوا کرتا (جس طرح روما میں Decurion) اور کہتے ہیں کہ ہر سوکا سردار قائد کہلاتا
تھا۔ (جس کا مماثل روما میں Conturion ہوسکتا ہے) وہاں قبیلہ، بطن، فخذ،
شعب [۳۷] وغیرہ کی شاخ در شاخ تنظیم وتقسیم پائی جاتی تھی۔ جن کی تفصیل عرب
موفیین کے حوالہ سے وستن فیلڈ نے اپنی جرمن کتاب'' جدولہا سے نسب عرب کے''
اشاریہ کے دیاجہ میں بھی دی ہے۔

اسلام سے پہلے مکہ والوں میں فرہبی وحدت نہیں پائی جاتی تھی۔ اس طرح وہاں کوئی مقدس کتاب یعنی تحریری قانون بھی نہیں پایا جاتا۔ جس کی تعیل سب کرسکیں۔

چنا نچہ کمہ والوں میں بت پرست، مشرک، ایک سے زیادہ خداؤں کو مانے والے، خدا کو نہ مانے والے، خدا کو نہ مانے والے، بلکہ خود لا نہ ب اور دہر ہے بھی پائے جاتے تھے، ان کے علاوہ مجوی ، یبودی یا عیسائی ند ہب بھی مختلف لوگوں نے اختیار کرلیا تھا، بہر حال وہاں کے عوام تدن کے اس درجہ تک ضرور پہنچ کچے تھے، کہ ایک مشترک اور سب سے بڑے خدا کو بھی مانیں، جو چھوٹے جھوٹے قبائلی دیوتاؤں سے بھی بزرگ و برتر ہو، اور اس کو وہ اللہ کے نام سے یکارتے تھے۔

سیاسی شعور بھی اس حد تک ترقی کر گیا تھا کہ ہر شخص مملکتی مفاد کو شخصی مفاد پر ترجیح دینا ضروری سمجھتا تھا، چنانچہ جب غیر متوقع طور پر مکہ والوں کو غزوہ بدر میں شکست ہوئی تو انہوں نے اس قافلہ کا پورا منافع (جو عین اسی زمانہ میں شام سے ابوسفیان کی سرکردگی میں واپس آیا تھا، اور جس میں شہر میں بسنے والے تقریباً ہر قبیلے کا سرمایدلگا ہوا تھا) جنگی تیار یوں کے چندے میں دے دینا منظور کرلیا۔[42]

مکہ والے اپنے نوزائیدہ بچوں کوکسی صحرا میں بدویوں کے ہاں بھیج دیا کرتے سے جہاں وہ بدویوں کے ہاں بھیج دیا کرتے نظے جہاں وہ بدویوں کے ہاتھوں پرورش پاتے سے، صحرا کی پاک و صاف اور سادہ زندگی میں پلتے تو ان میں بدویوں کی بہت می خوبیاں آ جا تیں اور شہر یوں کی مخلوط آ بادی کی بہت می برائیوں سے وہ بچپن کی تاثر پذیر عمر میں محفوظ رہتے۔ خود آ مخضرت آبادی کی بہت می اپنی ابتدائی زندگی کے چند سال اسی طرح گزارے تھے، یہاں مماثلت کے لئے ان قوانین کی یاد تازہ کرائی جا سکتی ہے۔ جو مثلاً لائیکر س نے یونان کے شہر اسپارٹا میں نافذ کئے تھے، اور جو اگر چہ انتہائی وحشیانہ تھے، مگر ان کا منشاء بھی نئی نسلوں کی وجنی اور جسمانی تربیت ہوتا تھا۔

کہتے ہیں کہ یونانی طبیعت کی امتیازی خصوصیت علم کی محبت تھی، جس طرح کے فیدیقیہ اور مصر والوں کا امتیازی خاصہ دولت کی محبت تھا۔ (ہندوستان میں بھی لکشمی لیعنی رویئے کی اب بھی با قاعدہ پوجا ہوتی ہے) اس کے برخلاف قریش لیعنی باشندگانِ

کہ کی امنیازی خصوصیت فنونِ لطیفہ اور ادبیات کی محبت معلوم ہوتی ہے۔ غالبًا یہی فن فوازی تھی، کہ عتبہ بن ربعہ ابن عبر شمس نے مکہ میں ایک دارالقوار ہر شیش محل فوازی تھی، کہ عتبہ بن ربعہ ابن عبر شمس نے مکہ میں ایک دارالقوار ہر شیش محل Crystal Palace) تعمیر کیا تھا۔ [20] شعرو شاعری ان کا ادر ھنا بچھونا ہو چلا تھا۔ چنانچہ بیت ،مصرع، اسباب، اوتاد، فواصل کی ڈیرے ایر اس کے مختلف اجزاء تھا۔ چنانچہ بیت ،مصرع، اسباب، اوتاد، فواصل کی ڈیرے ایر اس کے مختلف اجزاء کے بھی۔

زندگی کا مقصد یونانی فلسفیوں کی نظر میں دنیاوی آرام تھا۔[۲۷] یہاں شاید قرآنی آیتوں کا حوالہ دلچیں سے پڑھا جائے گا جس میں اسلام سے پہلے کے عربوں کا مقصد زندگی اور خود اسلامی تصور حیات اس خوبی سے پیش یا گیا ہے:

'' ان میں سے چندا پے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم کوائ لیْنا میں ہو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم کوائ لیْنا اور میں بھلائی عطا کر ، ان کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گالیکن ان میں سے بعض اور ایسے جو کہتے ہیں کہا ہے ہمارے رب ہم کوائ دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی اور ہم کو آتش دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ ، ان کوان کی کمائی کا حصہ ملے گا۔ خدا حساب و کتاب لینے میں بہت تیز ہے''۔[24]

حواشي:

[ا] تاریخ طبری ۱۰۹۳

[۲] دیکھئے سیرۃ نبوی کی کس بھی کتاب میں فتح مکہ کے حالات

[۳] قرآن مجيد ۱۹/۹

[4] پالمیرا کے کتبوں پرشابو کی فرانسیسی کتاب ص ۳۰ بحواله مکه مولفه لامنس

[۵] العقد الفريد ۲/۴۲ [۶] قر آن مجيد ۲/۴۸۲

[2] قرآن مجيد٢٩/٢٣ [٨] سيرة ابن ہشام ص ٢، و مابعد

[9] نبی لینی قمری مہینوں کو کبیسہ کر کے شمسی بنانا عہد نبوی کی تاریخ پر جواہم عملی اثرات ڈالیا ہے

مقالات ِ حميد الله ...... ۵۵

مقالات حميد الله ..... ٥٢

The Kings of Kinda of the کی کتاب Clinder اسلیه میں ملاحظه ہو Clinder کی کتاب اسلیه میں ملاحظه ہو family of Akilal marar

[۲۴] ابن صبيب كى كتاب المحبر باب اسواق العرب مخطوط بركش ميوزيم

[27] ابن عبدريه كي العقد الفريد٢/ ٣٥ \_

[۲۹] لامنس کامضمون''بت خانے اور ندہی جلوس زمانہ جابلیت کے عربول میں''جواس کی فرانسی کتاب' مغربی عرب'' میں بھی چھپا ہے۔

[27] بہرحال یونان کے شہر اثینہ کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ''وہاں دس سالاران فوج ہیں، ہرائی ایک قبیلہ کے لیے ....،اور ہرائی اپنے قبیلہ والوں کی سالاری کرتا ہے اور ان کل پلٹنوں کے افسر مقرر کرتا ہے،ای طرح وہاں دوسالاران رسالہ پائے جاتے ہیں جن کا انتخاب بلٹنوں کے افسر مقرر کرتا ہے،ای طرح وہاں دوسالاران کرتی ہیں ان میں سے ہرائی کے تحت تمام شہری مل کر کرتے ہیں اور جوسوار فوج کی سالاری کرتی ہیں ان میں سے ہرائی کے تحت پائے پانچ پانچ قبائل (کے سوار) ہوتے ہیں' دیکھئے ارسطوکا دستورا ثنیہ ترجمہ انگریز کا اتا ساا۔ [۲۸] حقیقت میں دائیں جانب کی رسالہ کے قبار میں وائیں جانب کی رسالہ کے عکر مہ بن ابی جہل نے ، دیکھئے سیرۃ ابن ہشام ص ۵۲۱

[ ۲۹ ] ابن عبدر به کی العقد الفرید۲ / ۲۷\_

[۳۰] سیرة ابن ہشام ص ۸۳، تاریخ طبر ی ص ۹۹، طبقات ابن سعد ا/ا ص ۴۱، جغرافیہ یا قوت تحت کلمہ مکہ۔

[۳۳] محمد بن حبیب کی کتاب المحبر باب اسواق العرب، مرز وقی کی الأزمنه والا مکنه ۱۹۱/۲ تا ۲۹-[۳۳] ابن عبدر به کی العقد الفرید ۲/ ۴۵ - [۳۳] تاریخ لیقو بی ۱/ ۲۷۵ تا ۷۷-[۳۳] بلاذ ری کی انساب الاشراف بحواله مکه مؤلفه لامنسن ص ۴۴ - اس کی تفصیل کے لیے ویکھنے ادارہ معارف اسلامیہ لا ہور کے اجلاس دوم کی روداد میں میرا انگریزی مضمون''اسلام کے سیاسی تعلقات ایران میں'' اس موضوع پر عام معلومات کے لیے ویکھنے محمود آفندی کا (جو بعد میں محمود پاشا فلکی کے نام سے مشہور ہوئے ) تحقیق مقالہ فرانسیسی رسالہ ژورنال آزیا تیک ۱۸۸۵ء ص ۱۰۹ تا ۹۲ بعنوان''عربی کیلنڈر پرایک یا دداشت'' یہ مقالہ عربی میں بھیا ہوا مقالہ عربی میں بھیا ہوا مقالہ بعنوان'نی میں بھیا ہوا مقالہ بعنوان'نی اسلامی روایت میں'' حوالوں اور اس موضوع پر شائع شدہ مقالوں و کتابوں کی تفصیل کے لیے مفید ہے۔

[\*ا] عام طور سے قلمش ال شخص کا لقب سمجھا جاتا ہے جس نے عرب میں کبیسہ سال رائج کیالیکن محمہ بن حبیب نے کتاب المحبر (مخطوطہ برٹش میوزیم) میں قلامیہ بصیغہ جمع بھی استعمال کیا ہے۔ [۱۱] بیقمس کا مترادف ہے دیکھے کسان العرب تحت کلمقلمس [۱۲] قرآن مجید ۱۹۸/۲۹ [۱۳] دیکھے قرآن مجید ۲۹/۳۹ کی تشریح کمی تفییر وغیرہ میں

[١٩٧] د كيھيئے لامنس كامضمون'' مكه كا فوجى نظام'' فرانسيسى رساله ژورنال آ زياتيك ١٩١٧ء

[10] ازر قی کی اخبار ، مکیص ۷۰۱، سیرة این مشام ص ۲۸۲، طبقات این سعد ۱/۱،ص ۱۳۵

[١٦] سيرة ابن بشام ص ٢٦، قاموس فيروز آبادي تحت كلمه "البسل"

[ ۱۷] طبقات ابن سعد ا/۲،ص ۹۸

[۱۸] جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے گورنر عمر و بن حزم کو جو ہدایت نامہ دیا تھا (متن کے لیے دیکھتے سیرۃ ابن مشام ص ۹۲۱ نیز قرآن مجید ۳/۹ کی تشریح تفسیر طبری میں) اس میں حج اصغراور حج اکبر کی تشریح کی گئی ہے۔

[19] الیضا

[۲۰] خطبه الوداع کے لیے دیکھتے سیرۃ ابن ہشام ص ۹۹۸ تا ۲۰، تاریخ طبری ص ۱۱۵۳ تا ۵۵، تاریخ طبری ص ۱۱۵۳ تا ۵۵، تا ۲۲، ابن عبدر به کی العقد الفرید تا ۲۲، ابن عبدر به کی العقد الفرید باب خطب وغیرہ ۔

[۲] تاریخ لیقونی ا/۳۱۳ تا ۱۸ ، مرز وقی کی الا زمنه والامکنه ۲/۱۲

مقالات حميد الله.....٢٥

مقالات حميد الله

[٣٥] د نکھنے منائح الکرم بحوالہ مراۃ الحرمین ا/ ٦٩

[٣٦] سيرة ابن مشام ص٧٤، ازر قي كي اخبار مكه ص ٧٤، كتاب الاغاني ١٠٨/١٣]

[ ٢٣٨] طبقات ابن سعد ١/١ص ٣٩

[ ٢٩٩] محمد بن حبيب اور مرز و تى كى مذكوره بالاكتابول ميں باب اسواق العرب

[ ۴۰ ] از وقی کی اخبار مکیص ۱۰۶ تا ۷

[۴۲] قرآن مجید ۷/ ۳۱ کی تشریح کسی تفسیر میں خاص کر تفسیر طبری ۷/ ۱۲۰

[ ۴۳۳] ابن دُريد كي كتاب الاشقتاق من إلما تا ۲۲

[ المام ] تفصیلات کے لیے دیکھنے مجلّہ عثمانیہ جلد (۱۱) میں مضمون ' معدل گستری ابتدائے اسلام میں'' [ ۴۵] د تکھئے تاریخ یعقو بی ۲/ ۳۰۰

[٢٦] محمد بن حبيب نے كتاب المحمر ميں ايك بورا باب عربي ويوباني كے طريقة كي تفصيل پر ديا ہے [ 24] سيرة ابن بشام ص ٦٥ تا ٢٧ سيلي كي الروض الائف ١/٠٠ تا ٩٠ ،طبقات ابن سعد ا/١ص ۱۹۰/۱ مندابن حنبل ۱/۱۹۰

[ ٢٨ ] تفصيل كے ليے ديكھنے مجلّه عثانيه جلد (١١) يا اسلامك كلچراپريل ١٩٣٧ء بيس مضمون عدل مشتری ابتدائے اسلام میں''اول الذکر زیادہ مفصل ہے۔

[۴۹] ابن عبدر به کی العقد الفرید۲/ ۴۵\_ ایضاً

[81] متن کے لیے دیکھئے سیرة ابن ہشام ص ۳۴۱ تا ۴۴ ، ابوعبید کی کتاب الاموال ص ۵۱۷، ا بن کثیر کی البدایه والنهار ۲۲۴/۳ تا ۲۶ وغیره اور عام تحلیل کے لیے مجلّه طیلسانین جولائی ۱۹۳۹ء میں مضمون'' دنیا کاسب سے پہلاتحریری دستور''۔

[۵۲] لامنسن كى كتاب مكي علام علام ١٨١ [٥٣] ابن عبدربه كى العقد الفريد ٢/ ٥٥

[٥٨] ايناً [٥٨] ايناً [٥٨] ايناً

[۵۸] ابن عبدربه كي العقد الفريد٢/٢٣

[99] سیرۃ ابن ہشام وغیرہ میں جنگ بدر کے سلسلہ میں ابولہب کا اپنی جگہ کسی اور کو بھیجنا اور دیگر

مقالات ِ حميد الله ..... ٨٨

مواقع پر دیگر تفائر کا پیش آنا مروی ہے۔

[ ۲۰ ] اس نظام کی چند تفصیلوں کے لیے دیکھتے مسعودی کی التنہیہ والاشراف ص ۲۷۵ تا ۱۸۰۲ [۱۲] مرزوقی کی الازمنه والا مکنه ۲۳۰/۲۳۰ [۲۲] کتاب الاشتقاق ص ۲۳، ۱۳۵، ۱۳۸ [ ٢٣] المنس كالمضمون "احابيش اور مكه كا فوجى نظام قرن ججرت كے وقت" فرانسيسي رساله ژورنال آزیاتیک ۱۹۱۱ء نیز ای مولف کی فرانسیسی کتاب "مغربی عرب" ص ۲۳۷ تا ۹۳۳ میس ـ [۲۴] د تکھئے او پراس مضمون کی تمہید میں ۔

[۲۵] د می نولین کی نوشته فرانسیسی یا دواشت ، جزیره سینت میلییا ۱۸۳/۳

[٢٦] انسائيكلو بيدًا آ ف سوشل سائنس كي جلد اول كا ديباچه نيز F. Roth كاجرمن مضمون لفظ بار بار کامفهوم اور استعال مطبوعه نورمبرگ ۱۸۱۴ - \_

[ ۲۷] ہیالیڈے کی مذکورہ بالا کتاب ص۱۱۲۸

[ ۲۸] انسائیگلوپیڈا آف سوشل سائنسس جلداول کا دیبا چذفصل'' شهری مملکت کا تسلط''

[۹۹] سیرة ابن بشام ص ۲۵۱، تاریخ طبری ص ۱۲۰۳\_

[44] تفصیلات کے لیے ویکھئے حمید اللہ کی فرانسیسی کتاب"اسلامی سیاست خارجہ عبد نبوی اور خلافت راشدہ میں'' ۴ ک/ ا۔

[اك] ارسطوكي كتاب سياسيات ١/١١٢ جس كاحواله لارنس في ايني الكريزي كتاب" قانون بين المما لک کے اصول' میں بھی دیا ہے۔

[27] بياليد على فدكوره بالاكتاب ١١٠٨ تا٩-

[47] بیراصطلاحات جمم انسانی کے مختلف اعضاء کے بھی نام ہیں اور شیخ سعدی نے کیا خوب کہا ہے کہ'' بنی آ دم اعضا ہے یکدیگرنہ''۔

[ ۲۵] سیرة این بشام ص ۵۵۵، طبقات این سعد ۲/۱،ص ۲۵، و مابعد

[24] بلاذري كي فتوح البلدان مطوعه مصر، ص ٢٣ \_٢٣،

[24] ارسطوکی کتاب ''سیاسیات'' ۱/۳۱۲ [24] قرآن مجید ۲۰۰ تا ۲/۲۰۳۳

مقالات حميدالله.....٩٥

## أبجرت

جلاوطنی، توطن، تباولہ آبادی اور مماثل مفہوم رکھنے والی اصطلاحیں آج کل نہ صرف بین الاقوام اور بین الممالک سیاست بیس روز افزوں اہمیت اختیار کرتی جا رہی ہیں بلکہ ایک جماعت کے سیاسی خیالات کے باعث یہ مسئلہ اب خود ہمارے گھروں بیس منڈلانے لگا ہے، حضرت موسی کے زمانے بیس بنی اسرائیل نے اجتماعی طور سے مصر سے ترک وطن اور بعد بیس فلسطین والوں کو نکال کر ان کے ملک بیس خود توطن اختیار کیا تھا۔ پھر بخت نصر کے زمانے بیس انھیں فلسطین کے اس نے وطن سے رسی نکالا ملاتو اس کی صدابائے بازگشت مختلف زمانوں بیس مختلف ممالک بیس آتی رہیں۔ اس تاریخ کا جدید ترین اعادہ یہودیوں کے فلسطین بیس قومی وطن بنانے اور رہیں۔ اس تاریخ کا جدید ترین اعادہ یہودیوں کے فلسطین بیس قومی وطن بنانے اور رہیں۔ اس تاریخ کا جدید ترین اعادہ یہودیوں کے فلسطین بیس قومی وطن بنانے اور رہیں۔ اس تاریخ کا جدید ترین اعادہ یہودیوں کے فلسطین بیس قومی وطن بنانے اور

یہودیوں سے قطع نظر حالیہ سالوں میں ترکوں نے بچاس لا کھ سے زائد
انسانوں کا ہمسامیر ممالک سے تبادلہ کیا ہے، جنوبی تیرول سے کئی لا کھ جرمن درہ برنیز
کے اس پار چلے جانے پر حال میں اٹلی کی طرف سے مجبور کئے گئے جن کی جائداد غیر
منقولہ کی قیمت کا اندازہ پانچ تا بارہ ارب لیرا کیا گیااور ساڑھے سات ارب پر تو
سبہ منفق ہیں۔ ۲۰ نومبر ۲۰۰ نے کندن ٹائمنر کے مطابق پولنیڈ میں لبلن کے اطراف
جرمنی، آسٹریا، چیکو سلوا کیہ اور پولینڈ کے کوئی ڈیڑھ کڑ وڑ یہودی کیجا کئے جارہ

#### مقالات حمد الله.....٠

ہیں۔ اس طرح بالنگ ممالک سے کئی لاکھ جرمن مشرقی جرمنی میں منتقل کے گئے ہیں۔ اس طرح بالنگ ممالک سے کئی لاکھ جرمن مشرق جرمن مفتوحہ علاقے سے روس منتقل کرنے کے انتظامات کئے گئے ہیں، فرانسیسی مستشرق خاص کر حالیہ زمانوں میں قدیم عرب نو آباد کاری کا مطالعہ کرنے گئے ہیں کیونکہ عربوں سے حالیہ زمانوں میں قدیم عرب نو آباد کاری کا مطالعہ کرنے گئے ہیں کیونکہ عربوں سے ہوئے کرکوئی نو آباد کارقوم نہیں گزری ہے جس نے جذب اور قلب ما ہیت کے شام ، مصر، عراق، شالی افریقہ وغیرہ میں عجیب اور جیرت انگیز واقعات ثبت تاریخ کئے ہیں۔ عربوں کی کاروائی جو زیادہ تر حضرت عمر کے زمانے میں عمل میں آئی ، دراصل عہد نبوی می کی تعلیم اور عمل پر ہنی ہے۔ تاریخ کے اس اہم گوشے پر بہت کم بھی کسی نے لکھنے کی کوشش کی ہے۔ کم از کم میرے مطالعے میں کسی زبان میں ایس کوئی چیز پڑھنے میں نہیں آئی۔ [۱] پانچ چھ سال سے میں اس موضوع پر مواد جع کرتا رہا ہوں۔ اب اس جمع شدہ مواد سے ایک سرسری خاکہ تھنچ کر اہل علم کی خدمت میں بغرض تو سیع والماد بیش کرنے کی جرائت کرتا ہوں۔

# , «لغتی شخقیق<sup>،</sup> ':

لفظ'' ہجرت' سامی زبانوں میں ایک دلچسپ تاریخ رکھتا ہے۔ یہ لفظ'' ہجر'' سے ماخوذ ہے جس کے معنی حبثی اور بعض دیگر سامی زبانوں بلکہ خود قدیم عربی میں ''شہر'' کے ہیں۔ چنانچہ مشہور ہیں جلدوں والی بڑی عربی لغت'' لسان العرب'' میں ایک قدیم لغت نولیں الاز ہری کے حوالے سے لکھا ہے:۔

قال الازهرى: واصل "الهجرة" عند العرب خروج البدوى من باديته الى المدن يقال "هاجر الرجل" اذافعل ذلک \_الازهرى كابيان عن باديته الى المدن يقال "هاجر الرجل" اذافعل ذلک \_الازهرى كابيان عن كه كربول كيزديك اصل مين" ججرت" كے معنے يه بين كه كوئى خانه بدوش صحرا تشين (بدوى) اينے صحرا كوچيور كركى شهر ميں جا ہے۔

مقالات حميد الله.....١٢

(لسان العرب تحت كلمه" هجر" نيز وكيموتحت كلمه "عرب")

ظاہر ہے کہ جب'' ہج'' کے معنے شہر کے ہیں تو ہجرت کے معنے ابتداً وصرف یمی ہو سکتے تھے کہ کسی بستی مکسی شہر میں جا کر آباد ہو جانا اور خانہ بدوشی کی جگہ حضری زندگی اختیار کرلینا. اس سلیلے میں پہنجی بیان کیا جاسکتا ہے کہ عرب میں خود 'جر' نام کا ایک بردامشهورشهر گزراہے. بیسلطنت بحرین کا پایہ تخت تھا اور حالیہ صوبہ'' الحسا'' میں (جوعرب میں خلیج فارس پر واقع ہے) آباد ہوا تھا کسی شہرکو' نشبر' کا نام دنیا تھے یو چھے تو نیانہیں بلکہ قدیم سے ہرقوم اینے یائی تخت کوشہری کہتی رہی ہے '' مدین' کے معنے بھی شہر کے ہیں . کے کا قدیم نام' کہ ' بھی یہی معنے رکھتا ہے ، چنانچہ بت بعل کا شہر بعلبك كهلاتا ب-قرآن مين بكيكو"هذا البدالا مين" كابهى نام ديا كياب-اور ''بلد'' کے معنے بھی شہر کے ہیں خضرت ابراہیم کے زمانے میں ان کے ملک کے صدر مقام کا نام ''اُور'' تھا۔ اور ''اُور'' کے معنی بھی شہر کے ہیں اور کسی نہ کسی طرح ہندوستان بھی پیلفظ پہنچ کرزیادہ تر دکن میں بنگلور،میسور، ناگور،متوّر وغیرہ ناموں میں بطور لا حصد موجود ہے۔رومی بھی اینے شہر 'روم' ' کو عام طور سے اُربس کہتے تھے۔اس کے معنے بھی شہر کے ہیں (انگریزی لفظ اربن (Urban) جمعنی شہری ، اس سے ماخوذ ہے) بلدہ حیدرآ باداورمصرالقاہرہ بھی قابل ذکر ہیں۔

غرض ہجرت کے لغوی معنے شہر میں جا بسنے کے تھے، [۲] اور آسان ہے کہ کوئی صحرا کی تکلیف وہ زندگی کو چھوڑ کر کسی نخلتان کی سر سبز بہتی میں جا بسے تو لفظ ''ہجرت'' کو بعد میں یہ معنے دئے جائیں کہ کسی فعم البدل کو حاصل کرنا، کسی خراب جگہ کو چھوڑ کراچھی جگہ رہنا۔ میں سمجھتا ہوں کہ رسول کریم کے ترک وطن کر کے مدینہ جا رہنے کواسی آ خر الذکر مفہوم میں بلحاظ ادب'' ہجرت' کے نام سے موسوم کیا گیا، جیسا کہ ہم آ گے دیکھیں گے، سیرت نبوی اور خلافت راشدہ کے سلسلے میں ہجرت کے معنے صرف ہجرت مدینہ ہی کے نہ تھے بلکہ نومسلموں کا اسلامی علاقے میں آ آ کر اکٹھا ہونا اور

مفتوحه علاقول میں مسلم نوآ باد کاروں کا لے جاکر بسانا اسی نام سے یاد کیا گیا ہے۔

## ا عبد نبوی میں ہجرت کا تاریخی مفہوم:

کے میں تبلیغ اسلام کی رکاوٹوں سے مجبور اور دل برداشتہ ہونے کے بعد حضرت رسول کریم نے اپنے ساتھیوں کو ابتداء حبشہ ہجرت کرجانے کی ہدایت فرمائی۔ چنانچے گئ سوآ دمی جھوٹی بڑی گلڑیوں میں بحری راسے سے نجاشی کے ملک میں جا رہے۔ ایک مکٹری کی سرگزشت طبری نے کھی ہے کہ بیلوگ کئے سے چل کر شعیبہ کی بندرگاہ نینچے جو حالیہ جدہ کے قریب تھی۔ وہاں ایک جہازلنگرا ٹھانے کو تیار تھا اور ان لوگوں نے نینچے جو حالیہ جدہ کے قریب تھی۔ وہاں ایک جہازلنگرا ٹھانے کو تیار تھا اور ان لوگوں نے نینے بہتے جو حالیہ جدہ کے قریب تھی کرا ہے پیش کیا اور حبش جا انرے معلوم نہیں یہ کرا ہے فی کس تھا یا جملہ جماعت کا۔ پچھ دنوں کے بعد'' غرائیق' [۳] کے مشہور واقعے کے سلسلے میں چند لوگ مکہ واپس آ گے گر بہت جلد وہ اور ان کے علاوہ بعض دیگر مسلمان دوبارہ حبش چلے گئے۔ یہ دونوں واقعے ہجرت حبشہ کے نام سے مشہور ہیں۔

آخضرت کو جب مربی وبا اثر یچااور شفیق بیوی کی وفات کے بعد آپ کے ساتھ سئے بزرگ خاندان (ابولہب) نے ذات باہر کردیا تو آپ اپنے ایک غلام کے ساتھ طاکف تشریف لے گئے اور ارادہ فرمایا کہ اگر وہاں تبلیغ میں کوئی کا میابی کی صورت ہوتو وہیں بس جائیں ۔ لیکن وہاں کے سے زیادہ تکلیف ہونے پر آپ واپس چلے آئے ۔ گرتاری نے اسے ہجرت کی اصطلاح سے یا دنہیں کیا ہے۔

قدیم عرب بھی جج کیا کرتے تھے چنانچہ جج کے موسم میں جب مختلف اقطاع عرب کے حاجی آکرمنی (قریب مکہ) کے میدان میں جمع ہوتے تھے اور میلہ لگتا تھا تو اس اجتماع سے فائدہ اٹھا کر آنخضرت مختلف قبائل کے پڑاؤوں میں جاتے اور انھیں اسلام کی دعوت دے کر کہتے کہ مجھے اپنے ملک لے چلو۔ اگرتم میری بات مانوتو قیصرو کسری کی دولتیں تم پر نچھا ور ہونے کو تیار ہیں۔ تاریخ نے اس خواہش ترک وطن کو بھی ججرت کا نام

سے بعد ابتدائی چند سالوں میں ہر مسلمان ہونے والے شخص کو اسلامی سرز مین میں آگر مقیم ہونا پڑتا تھا جیسا کہ پنچے مزید تفصیل آئے گی۔

اس مفہوم کا دوسرا پہلو وہ یا لیسی ہے کہ مسلمان اسلامی علاقے میں رہیں اور مرکز ہے بچھڑے رہنے کے باعث نقصان نہ تو خود اٹھائیں اور نہ دیگر مسلمانوں کو پہنچائیں۔ اسلامی علاقے میں آرہنے سے ایک تو ''افتتان'' سے بچناممکن ہے، ورنہ غیر ند ہب والے ہمسایہ بہلا کھسلاکر، ڈرا دھمکا کر، خاتھی یا اجتماعی یا سرکاری دباؤڈال کر فتنے میں مبتلا کر سکتے ہیں، چنانچہ خود عہد نبوی میں مہاجرین حبشہ میں ہے کم از کم دواشخاص باوجود نجاشی کی غیر متعصّبانه حکومت کے اس عیسائی ماحول میں عیسائی بن گئے تھے۔ایک بی بی سودہ کا شو ہرسکران، دوسرا بی بی ام حبیبہ کا شو ہرعبیداللہ بن حبش۔اس آخر الذكر نے بقول طبري اپني بيوي كوبھي عيسائي بننے كے لئے دباؤ ڈالا مگر وہ ثابت قدم رہیں۔ دوسرے اسلام کے جملہ اصول کا سیکھنا اسلامی تہذیب اور اسلامی ماحول کا حاصل کرنا غیر اسلامی ملک میں بڑی حد تک ناممکن ہے۔ جرمنی اور انگلتان میں چھوٹے چھوٹے ویہات میں بھی میں نے نومسلم دیکھے ہیں اور ان کوسب سے بڑی تکلیف پیمحسوس ہوتی تھی کہ ان کے بچول کی تعلیم عام مقامی مدارس کے غیر اسلامی ماحول میں کما حقہ نہیں ہو تھی ۔ تیسرے اگر مسلمان چوطرف ہے رہیں تو ہر مکڑی کمزور ہوگی اور ہرکسی طاقت والے کا شکار بن جائے گی۔اس لئے مسلمانوں کا عہد نبوی میں فریضہ قرار دیا گیا تھا کہ وہ نہ صرف اسلام قبول کر کے اسلامی احکام پرچلیس بلکہ اسلامی علاقے میں بھی اگر آباد ہوجا کیں ۔اس طرح مسلمانوں کی اجتماعی قوت زیادہ ہوگی اور وہ اینے حریفوں کا نسبتاً زیادہ آسانی کے ساتھ مقابلہ کرسکیں گے،غرض''اولاً استحکام پھر توسيع'' كااصول كارفر مار ہا۔

یہی وجہ ہے کہ جب بھی کسی قبیلے کا وفد مدینہ آ کر اسلام قبول کرنے کا اظہار کرتا تو آنخضرت ان لوگوں کو مدینہ آ بسنے کی ہدایت فرماتے۔ای طرح جب بھی دورہ عام طور سے نہیں دیا گوبعض وقت'' ہجرت کا ارادہ'' اسے ضرور سمجھا گیا ہے۔

آخر مدینے والوں سے بیعت عقبہ ہوئی اور انھوں نے اقرار کیا کہ آنخضرت اور دیگر کی مسلمانوں کے مدینہ آنے پروہ ولی ہی حفاظت کریں گے جیسی اپنی اور اپنے بیوی بچوں کی۔ اور چند سومسلمان جو کے میں تھے مدینہ چلے گئے یہ وہ ہجرت ہے جس کی طرف منسوب ہوکر سنہ ہجری بھی رائج ہے اور لفظ ہجرت سے اب عام طور پر د ماغ فوراسی واقعے کی طرف رجوع ہوتا ہے۔

## ٢ \_ نومسلمول كواسلامي علاقے ميں آرہنے كاحكم دينا:

لفظ ججرت کے اس دوسرے مفہوم کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو وہی جو آج کل " ملکی بنتا" (نیچرالی زیش) کہلاتا ہے، یعنی جب ایک قومیت والا دوسری قومیت اختیار کرنا جائے تو آخرالذ کر کے ملک میں جاکر مقیم ہوجائے اور حتی الامکان ای کا تدن اور تخیل بھی اختیار کرے۔ چونکہ اسلام ایک خاص قتم کی اور مستقل قومیت ہے جو دیگر جغرانی ،نطی ، لسانی اور رنگی قومیوں سے جدا ہے اس لئے ظاہر ہے کہ اسلام آپ گھر میں اپنے مخصوص اصولوں پرعمل جا ہے گا۔ جوشخص اسلامی قومیت اختیار کرنا جا ہے تو اس کے رنگ ، اس کی نسل اور اس کی زبان سے بحث نہیں ہوگی۔اسے صرف لاالہ الاالله محدرسول الله كا قائل ہونا اور قرآن پر چلنے كا اقرار كرنا ہوگا ۔اى لئے نہ تو ایسے مخص کو بارہ سالہ قیام کی ضرورت ہوتی ہے، نہ مقامی زبان اچھی طرح جانے کا صداقت نامہ پیش کرنا ہوتا ہے اور نہ کسی خاص جگہ رہنے کی پابندسی ہوتی ہے۔البتہ پیہ صحیح ہے کہ اس پر وہ سب ذمہ داریاں فوراً عائد ہنجاتی ہیں جو عام مسلمانوں پر عاید ہیں اور وہ سب حقوق بھی حاصل ہوجاتے ہیں جو عام مسلمانوں کو حاصل ہیں۔ آج کل تو پیضروری نہیں رہا ہے کہ کوئی شخص جو اسلام قبول کرنا جیا ہے وہ اسلامی ملک میں بھی آ رہے اور عہد نبوی میں بھی فتح مکہ کے بعد کوئی الیی پابندی نہیں تھی لیکن ہجرت مدینہ

مقالات حميد الله..... ٢٥

مقالات حميد الله ١٣٠٠٠٠٠٠٠

کرنے والے مبلغ بھیج جاتے تو انھیں سمجھا دیا جاتا کہ نومسلموں سے کہہ دیں کہ وہ مدینہ جارہیں جہاں ان کے لئے روزگار کا انتظام کیا جائے گا یہ لوگ زیادہ تر قابل کاشت افتادہ زمنیوں ، بعض صورتوں میں معدنیات کی کانوں میں کام کرتے اور اپنی گزر بسر کا انتظام کر لیتے تھے۔

سات سال تک اس اصول کی پابندی ہوتی رہی اور جب مکہ فتح ہوگیا اور اسلام کا پورے عرب میں بول بالا ہوگیا تو پھراعلان نبوی شائع ہوا کہ لاھجرۃ بعد الفتح (فتح کے بعد ہجرت کی ضرورت نہیں) اس مشہور ومعروف حدیث شریف کا ایک تو یہ مفہوم ہوسکتا ہے کہ اہل حجاذ کو ہجرت کی ضرورت نہیں کیونکہ اب ان کا پورا علاقہ اسلامی سرزمین بن چکا ہے اور اسلامی قلمرو میں داخل ہوگیا ہے یا اس کا مفہوم ایک عام محم ہے کہ جب کسی علاقے پر اسلامی مملکت قایم ہوجائے تو پھر اس علاقے کے اندرمسلمان کا جبری تباولہ آبادی غیرضروری ہے کیونکہ اس سرزمین کے ہر گوشے میں اسلامی حکومت ہوگی، اسلامی ماحول ہوگا اور اسلامی تعلیم وعبادت کی سہولت ہوگی۔ اسلامی حکومت ہوگی، اسلامی ماحول ہوگا اور اسلامی تعلیم وعبادت کی سہولت ہوگی۔

عہد نبوی میں فتح مکہ سے پہلے چند قبائل کو اس قاعد ہے ہے۔ متنیٰ بھی کیا گیا تھا۔ طبقات ابن سعد وغیرہ میں تلاش پر مجھے الیں دوہی چارنظیریں مل سکی ہیں۔ ان پر غور کرنے سے سیاست نبوی کی دور رس مصلتوں پر روشنی پڑتی ہے۔ چنا نچہ جب بھی کسی قبیلے کا اکا دکا آ دمی مسلمان ہوتا تو اسے اپنے سابقہ وطن میں رہنے نہیں دیا جاتا تھا بلکہ اسے لازی طور سے مدینے آ رہنے کی تاکید کی جاتی۔ اور وہ (مع بیوی بچوں کے اگر کوئی ہوں) اسلامی علاقے میں آ کربس جاتا اس کے برخلاف اگر کوئی پورے کا پورا قبیلہ مسلمان ہوتا تو یہ دیکھا جاتا کہ وہ کس جگہ پر رہتے ہیں۔ اگر ان کا علاقہ اسلامی سر ذمین سے متصل یا بہت قریب ہوتا اور اس قبیلے کی قوت بھی کا فی ہوتی تو اسے و ہیں اس کے سابق وطن ہی میں رہنے دیا جاتا۔ کیونکہ اس کے معنے دراصل اسلامی مملکت کی سرحد کی تو سیج اور نئے علاقے کا الحاق تھا۔ قبیلہ مزینہ اس کی اچھی نظیر ہے جس کے سابق وطن ہی میں رہنے دیا جاتا۔ کیونکہ اس کے معنے دراصل اسلامی مملکت کی سرحد کی تو سیج اور نئے علاقے کا الحاق تھا۔ قبیلہ مزینہ اس کی اچھی نظیر ہے جس کے سرحد کی تو سیج اور نئے علاقے کا الحاق تھا۔ قبیلہ مزینہ اس کی ایجھی نظیر ہے جس کے سرحد کی تو سیج اور نئے علاقے کا الحاق تھا۔ قبیلہ مزینہ اس کی ایجھی نظیر ہے جس کے سرحد کی تو سیج اور نئے علاقے کا الحاق تھا۔ قبیلہ مزینہ اس کی ایجھی نظیر ہے جس کے سرحد کی تو سیج اور نئے علاقے کا الحاق تھا۔ قبیلہ مزینہ اس کی ایجھی نظیر ہے جس کے سرحد کی تو سیج اور نئے علاقے کا الحاق تھا۔ قبیلہ مزینہ اس کی ایجھی نظیر

حالات ابن سعد نے لکھے ہیں۔ ہے جے میں یہ قبیلہ مسلمان ہوا۔ اس قبیلے کے وفد ہی میں کئی سوآ دمی سے ۔ ان کا علاقہ مدیخ سے صرف ہیں میل پر واقع تھا آنخضرت نے ان سب کو ایک سابقہ مسکن ہی میں رہنے کا حکم دیا۔ البتہ تعلیم و تربیت وغیرہ کا مناسب بندوبست کردیا گیا۔ اس توسیع کی پالیسی کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ دشمن کو گھیر لیا جائے چنا نچہ کئے کے چاروں طرف اسلامی قبائل آبادر ہنے دیئے گئے۔ قبیلہ اسلم خاص طور پر اس سلسلے میں قابل ذکر ہے۔ اس قبیلہ کے لوگوں کو آنخضرت نے فرمایا تھا کہ تم لوگ ایک میں رہو اور شمصیں وہی حفوق اور وہی ثواب حاصل ہوگا جو مہا جرین کو حاصل ہوتا ہے۔ اس جگہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ آنخضرت نے ہجرت کراس کو حاصل ہوتا ہے۔ اس جگہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ آنخضرت نے ہجرت کا ایک تواب کا کام ہے اور کسی خبی آدمی کے حاصل ہو گا ہو مہا جرین کے لئے چند حقوق بھی عظا کر دیا کہ ہجرت کرنا ایک ثواب کا کام ہے اور کسی خبی آدمی کے مثلا اسلامی میں زمین ہی پر خرج ہوتی تھی اور روز سینے ، تخوا ہیں ، انعام و اگرام وغیرہ بھی و ہیں کے باشندوں کو حاصل ہو سکتے تھے۔

قبیلہ اسلم اصل میں قبیلہ خزاعہ کی ایک شاخ تھی، خزاعہ کے جنوب میں رہتے تھے اور غالبا اسلم بھی وہیں رہتے ہوں گے جب وشمن کے چاروں طرف اس طرح اسلامی بستیوں کا سلسلہ قائم ہوکر جال بن گیا تو زبردست وشمن کو بغیرخوزیزی مطبع کرنے کا عام اسلامی اصول بہ آسانی روبۂ ل آسکا۔ اور زبردست وشمن کے مطبع اور مسلمان ہوجانے سے اس کی لوری قوت اسلام کے کام آسکتی ہے۔ اس کے محض تباہ کردیئے کے معنے ایک مکنہ قوت و مدد سے محروم ہونا ہے۔

بہر حال اس طرح کی اجازت دینے میں اس کی تختی سے جانچ پڑتال ہوتی تھی کہ آیا وہ لوگ اپنی ضرور تیں خود مہیا کرتے ہیں، ان کے پاس کافی ذرائع معیشت مثلاً جانو ر اور زمین وغیرہ ہیں یا نہیں اور یہ کہ حریف ان پر معاشی و باؤڈ ال کر انھیں مرتد تو نہیں کرسکتا ہے؟ ان سب کے علاوہ ایک اور صورت بھی ممکن تھی اور اس کی بہ

کثرت نظیریں ابن سعد وغیرہ نے محفوظ کی ہیں، وہ یہ کہ اگر کسی قبیلے کے چند خاندان مسلمان ہوجائیں اور بیزومسلم بزات خود کافی قوت رکھتے ہوں اور معاشی حیثیت ہے پخته مول تو ایسے نومسلموں کو آنخضرت کا حکم'' ف ارقو المشرکین ''مواکرتا تھا۔ لینی ا پنے غیرمسلم رشتہ داروں اور حلیفوں سے ہر طرح کے تعلقات منقطع کرلو۔ شادی بیاہ، بین القبائل جنگیں، اور مماثل معاملات میں مشرکین سے ان کا کوئی تعلق نہ رہے۔ وہ اسلامی تعلیم برعمل کریں ، نماز اور زکوۃ کی پابندی کریں اور سیاسی حیثت سے مدینے کے ساتھ کملحق ہوجا کیں۔ ایسے دور دراز قبایل کو مقامی خود اختیاری بھی حاصل ہوجاتی تھی اور مدینے کے ساتھ ان کا تعلق میری نظر اور اندازے میں ایک''عہدین' (کفی ڈریشن) سے بڑھ کرنہ تھا۔ چنانچہ آس پاس کے دیگر اسلامی قبائل یا بستیوں کی وقت ضرورت حفاظت کرنا، کمک اور مدد بمم پہنچانا اور دیگر غیرمسلم قبائل سے اور اپنی حفاظت واستحکام کے فرائض انجام دینا، بیسب ایسے امور تھے جن کی ہدایت تو مدینے سے ہوتی تھی کیکن گرانی اور تغمیل مقامی وحدت سے متعلق تھی۔ چنانچہ الی تفصیلی نظیریں متعدد موجود ہیں۔ اسی طرح کے نومسلم قبائل میں سے یمن کی ایک دلچسپ نظیر ابن سعد نے محفوظ کی ہے کہ چندلوگ مدینہ آئے اور آنخضرت سے کہا کہ آپ کے بھیجے ہوئے معلم ہمارے پاس آئے اور انھوں نے ہم سے کہا کہ جو ہجرت نہ کرے، اس کا اسلام قبول نہیں۔ ہمارے ملک میں ہماری جا کداد اور معیشت کی چیزیں ہیں۔ کیا آپ کے معلم کا کہنا ٹھیک ہے؟ ہمیں اس کی تعمیل میں کوئی تامل نہیں۔ آنخضرت نے فرمایا: نہیں، اسلام کا قبول ہونا اس پر موقو ف نہیں ۔تم جہاں رہوشمصیں مہاجرین ہی کے حقوق و فرائض حاصل ہوں گے۔

اس طرح کی دوردراز اسلامی بستیوں میں تعلیم کے بندوبست کے لئے دورہ کناں معلم مقرر کئے جاتے تھے، ان مقاموں کے نوعمراور ذہبین لوگوں کو مدینہ بلا کر پچھ عرصہ اسلامی صدر مرکز میں رکھا جاتا، اور اسلامی تربیت سے آراستہ کر کے ان کے ملک

مقالات ميدالله ١٨٠٠٠٠٠

کو واپس کردیا جاتا تھا۔ ان کے علاقوں میں مسجدیں بنانے کی خاص تاکید ہوتی تھی۔
عمان جیسے دوردراز منام کے نومسلموں کے نام آنحضرت کا ایک تنبیبی ہدایت نامہ
بخاری وغیرہ نے محفوظ کیا ہے کہ مسجدیں بناؤ ورنہ فوج بھیج کرتہ ہیں سزادی جائے گی۔
مختصریہ کہ عہد نبوی میں ہجرت کا بیہ مفہوم بھی تھا کہ نومسلموں کو اسلامی علاقے

میں بایا جائے اور آیت و من یحور جون بیته مهاجو اللی اللہ و رسوله میں اس بایا جائے اور آیت و من یحور جون بیته مهاجو اللی اللہ و رسوله میں اس طرف اشارہ ہے کہ اس طرح سے رفتہ رفتہ اسلامی علاقے کی توسیع ہوتی رہے گی، تاکہ اس بوصنے والی آبادی کے لئے خداکی زمین شک نہ ہوجائے۔ اصل منشاء یہ خداکی زمین شک نہ ہوجائے۔ اصل منشاء یہ خا کہ خداک ملک میں خدا ہی کا راج ہو۔ اور عام فاتحین کے برخلاف جوفتح کا منشاء لوٹ مارکرنا اور اپنوں کو نواز نا سیحتے رہے ہیں، اسلامی فتح کا منشاء یہ تھا کہ کسی انسان ، کسی جانور تک کا بے ضرورت خون نہ بہایا جائے اور کوئی درخت کوئی پودا تک رائیگاں ضائع نہ کیا جائے جیسا کہ سیسالا روں کو دی ہوئی ہدایتوں میں آنخضرت نے بار ہا فر مایا ہے۔ منشاء صرف یہ تھا کہ دنیا میں خداکی حکومت اور خدا ہی کا بول بالا ہواور خدا کے احکام سے کوئی محرف یہ تھا کہ دنیا میں خدا کی حکومت اور خدا ہی کا بول بالا ہواور خدا کے احکام سے کوئی میں ایسے بہرت شامی میں ایسے بہرت شامی میں ایسے بہرت نظائر ایک مستقل باب میں جمع کئے گئے ہیں جب آنخضرت نے اپنی میں ایسے بہرت نظائر ایک مستقل باب میں جمع کئے گئے ہیں جب آنخضرت نے اپنی فیصلے کئے۔

## ٣ ـ نوآ با دكاري يا مفتوحه علاقے ميں مسلمانوں كوبسانا:

رسول کریم علی نے دس مصروف سال ایک مملکت کے قیام واستحکام میں نہ صرف صرف کئے بلکہ اپنے ہونے والے جانشینوں کو حکمرانی اور سپہ سالاری کے ساتھ ساتھ مکمل تربیت بھی دی، یہی وجہ ہے کہ آنخضرت کی وفات کے چند ماہ بعد ہی جب آپ کے جانشین نے حضرت سیف اللہ خالد بن الولید کو ایرانی سرحد پر بھیجا تو اس وقت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عرب میں عربوں کا نہ ساسکنا اور سرحد پر نئی عرب بستیوں کا

بیانا ایک طے شدہ مسکلہ تھا۔ چنانچہ امام ابو پوسف نے اپنی مشہور کتاب الخراج (صفحہ ۸۵) میں حضرت خالد اور جیرہ والوں کا ۱۲ھ کا جوطویل معاہدہ نقل کیا ہے اس میں دارالاسلام اور دارالبحرت کا اس طور سے ذکر کیا گیا ہے کہ گویا وہ مشہور ومعروف چیزیں ہیں اور سباق و سیاق اس بات میں ذرا بھی شبہ نہیں کرنے دیتے کہ دار الاسلام سے مراد عرب ہے اور دارالجر ت سے مراد جنوبی عراق کا وہ مفتوحہ اسلامی علاقہ ہے جہال عرب فوراً بستے جارہے تھے۔اس سلسلے میں قادسیہ کی مشہور اور عہد آ فریں جنگ کے بعد اسلامی سپہ سالا روں اور مرکز خلافت، میں جو مراسلت ہوئی وہ ایک مزید اہم

> ثم كتب سعد الى عمر بما فتح الله على المسلمين فكتب اليه عمر: ان قف ولا تطلبوا غير ذلك فكتب اليه سعد ايضاً انها هي سربة ادركناها والارض بين ايدينا. فكتب اليه عمر: أن قف مكانك والا تتبعهم واتخذ للمسلمين داره جسرة و منزل جهادو لا تجعل بينى وبين المسلمين بحرا.

(تاریخ طبری احوال ۱۳ چے نیز تاریخ دینوری برموقع)

تاریخی دستاویز ہے۔

فیلڈ مارشل حضرت سعد بن ابی وقاص نے خلیفه حضرت عمر مکواس فتح کی کیفیت لکھ مجیجی جوخدا نے مسلمانوں کو ( قادسیہ میں ) عطا کی تھی ، تو حضرت عمرؓ نے انہیں جواب دیا کہ مظہرے رہو اور کسی دوسری چیز کی تلاش نہ کرواس پر حضرت سعد ؓ نے پھر لکھا کہ یہ (جانوروں یا عورتوں کا) ایک گلہ تھا جو ہمیں ملا ورنہ زمین تو ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہے۔ حضرت عمر نے پھر یہی جواب دیا کہ اپنی جگہ تھہرے رہواور ان کا پیچیا نہ کرو اور ملمانوں کے لئے ایک جہاد کے لئے راہتے میں کھہرنے کی منزل تيار كرو ـ ليكن مجھ ميں اور مسلمانوں ميں

کوئی ندی سمندر حائل نه ہو۔

غرض اصول بیرتھا کہ مخدس اسلامی علاقے اور دشمن کے علاقے کے پیج میں نو آبادیاں بسائی جائیں اور گھر سے ان کو کمک جانے میں کوئی موانع حائل نہ ہوں اور اس نوآ با دی کا منشا صرف ایک منزل اور اشیشن کا مو، تا که اور آ گے جانے میں سہولت ہو۔اوربغیراس طرح کے استحامی انتظامات کرنے کے محض آگے بڑھ جانا۔ جاہے اس میں کتنی ہی سہولت کیوں نہ ہو، نامناسب ہے۔ چنانچہ ان احکام کی تعمیل میں بھرہ اور کوفہ بسائے گئے اورسکندر و ہلاکو کی سی بے اصول فتو حات کا باوجود ہرطرح کی للجاہث کے سد باب کیا گیا۔ نتائج ظاہر ہیں کہ کس کی فتوحات دریا یا رہیں۔

جب اس طرح کی نوآبادیاں (یا اس زمانے کی اصطلاح میں "وار هجرت'') چن لی جاتیں تو پھرسینکٹروں ہی نہیں ہزاروں عرب مع خاندانوں، بیوی بچوں اور غلاموں کے وہاں جا بستے ۔ نوآ بادی کا ایک خصوصی افسر ہوتا تھا جوسر کوں کی جگہ چھڑوا تا۔مسجد اور بازار کی جگہ معین کرتا اور بوری با قاعدگی سے ویکھتے کے ویکھتے ایک عرب شہر آباد ہوجاتا۔ پروفیسر مارسے نے فرانسیسی اکاڈیمی کی رکنیت پر منتخب ہونے پر جوافتتا حی مضمون لکھ کر سنایا تھا وہ''اسلام اور حضری زندگی'' پر تھا۔اس میں وہ تشکیم کرتا ہے کہ نے شہر بسانے میں عرب بڑے خوش نصیب رہے ہیں۔ان کا بسایا ہوا تقریباً ہرشہر آج بھی آباد وسرسبز ہے اور بعض کی اہمیت تو تیرہ سوسال گزرنے پر بھی روز افزوں ہے (مثلًا بھرہ) شہر کوفہ حضرت عمرؓ کے زمانے میں جس طور سے بسایا گیا تھا اس پر پردفیسر ماسینیوں نے ایک دلچسپ مقالہ شاکع کیا ہے جس کے ساتھ اس ابتدائی بستی کا نقشہ بھی موجود ہے جواس عہد کی ''تمصیر'' لعنی شہر بسانے کے اصول پر الحچھی روشنی ڈالتا ہے۔

نظر بندی:

اس عنوان سے میرا منشاء یہ ہے کہ اپنے لوگوں کوفرار ہوکر دشمن سے جا ملنے

حواشى:

[ا]اس مضمون کے مطبع کو جانے لیکن شائع ہونے سے کوئی تین ماہ پہلے عبدالقدوس ہاشمی صاحب نے روز نامہ رہبر دکن میں البتہ ایک مختصر عام پیند مضمون لکھا ہے۔

[۲] فرانسوانو (Francois nau) نے اپنی فرانسیسی کتاب ''عراق اور شام کے عیسائی عرب ساق یں ہے آتھویں صدی عیسوی تک'' مطبوعہ ۱۹۳۱ء، ص ۱۲۹ تا ۱۳۲۱۔

Les Arabes Chretiens de Mesopotamie میں ایک جگہ ضمنا لفظ ہجرت''ہا گر''
یعنی بی بی ہا جرہ کے (جن کو بخاری شریف میں ہا جرہی کے نام سے یاد کیا گیا ہے اور ابراہیم کی
بیوی اور حضرت اسمعیل کی ماں تھیں ) نام سے ماخوذ سمجھا ہے۔ گریہ تو جید محض ناسمجھی تھی اور ظاہر
ہے کہ کسی نے قبول بھی نہیں کی ۔

[س] قرآن مجيد مين ايك عبد لات، عُوّى اور منات تين بتوں كا ذكر ہے اور اس كے بعد بتوں كى بد بب بين اور بت پرتى كى برائى كا ذكر ہے ۔ قرآن كى تفييروں مين ايك قصه مشہور ہے كہ جب آخضرت نے ايك مرتبه الآت والعنورى و مسات الشائيفة الا خوى "كى آتييں پڑھيں تو منوار بين اور ان كى سفارش كى توقع كى جاستى ہے ) كا جمله كس ديا اور شهر مين مشہور ہوگيا كه مردار بين اور ان كى سفارش كى توقع كى جاستى ہے ) كا جمله كس ديا اور شهر مين مشہور ہوگيا كه آخضرت الله بتوں كے متعلق اس رعایت كومنظور كرتے بين كہ وہ خدا تو نہيں بين ليكن وہ خدا استخضرت الله بين بين بين بر هين اور كے پاس سفارش كر سكتے بين، جب آخضرت الله كو يد علوم ہوا تو آپ نے اصل آيتيں پڑھيں اور كے پاس سفارش كر سكتے بين، جب آخضرت اگرا نيق كى آيتين مكن ہے آخضرت اور مكہ والوں ميں صلح ہوگئ ہے ۔ ميرا ذاتى گمان ہے كہ غرانيق كى آيتين مكن ہے آخضرت اور مكہ والوں فرائى ہوں ليكن سوال كے طور پر (يعنى كيا وہ بڑے سردار بين اور كيا ان كى سفارش كى توقع كى جاسكتى ہے؟) بغير حرف سوال كے سواليہ آيتين قرآن مجيد مين بكثرت بين (مثلا حضرت ابرا بيم كا جاسكتى ہے؟) بغير حرف سوال كے سواليہ آيتين قرآن مجيد مين بكثرت بين (مثلا حضرت ابرا بيم كا قرآن ميں اور جو فيدا كہنا ) اور جب التباس كو شبہ ہوا تو يہ آيتين منسوخ ہوگئيں، جس طرح قرآن ميں اور جو گئيں، اور وغيره كو خدا كہنا ) اور جب التباس كو شبہ ہوا تو يہ آيتين منسوخ ہوگئيں، جس طرح قرآن ميں اور جاپ ميں اور وغيره كو خدا كہنا ) اور جب التباس كو شبہ ہوا تو يہ آيتين منسوخ ہوگئيں، جس طرح قرآن ميں اور جمله بھى ہوا تو يہ آيتين منسوخ ہوگئيں ،

[<sup>7</sup>] ملاحظہ ہو باب'' دنیا کا سب سے پہلاتح ری دستور''جس میں آنخضرت کے مرتب کئے ہوئے ویر کے مرتب کئے ہوئے کا میں دینہ بابت اچھے کی تحیل کی گئی ہے۔

نصاریٰ کوعرب سے نکال دیا جائے۔ اس کی تعمیل میں حضرت عمر نے نجران (یمن) سے عیسائیوں کو اور خیبر سے یہود یوں کو نکال کر دیگر اسلامی علاقوں لیعنی عراق اور شام میں منتقل کردیا ۔ اس پالیسی کا شاید یہ منشاء تھا کہ صدر مقام اور مرکز میں اجنبی اور نا قابل اعتماد عناصر ندر ہیں اور بیدامر نیم جنگی اور نیم معاشرتی مصلحت پرمبنی تھا۔

حضرت عمر کے زمانے میں فیلڈ مارشل حضرت ابوعبیدہ نے بعلبک والوں سے جو معاہدہ کیا تھا (دیکھئے تاریخ طبری) اس میں یونانیوں کو چند ماہ تک ملک میں رہنے کی اجازت دی گئ تھی جس کے بعد انہیں وہاں سے جہاں جی چاہے نکل جانے کا پابند کیا گیا تھا بجزان کے جومسلمان ہوجائیں۔

شہر بیت المقدس سے جو معاہدہ ہوا اس میں حضرت عمرٌ نے مقامی عیسائیوں کی پیشرط منظور کی تھی کہان کے شہر میں یہودی نہ رہنے دیئے جائیں۔ (حوالہ ایضاً) مخضریه که ''اولاً استحکام پھرتوسیع'' کا اصول اس عهد کی پالیسی کا ایک اہم ستون تھا اور 'لا اکراہ فی الدین' کے حکم کے باعث جبراً کسی کومسلمان بنانے کی تو لبهي بهي اجازت نه ملي كيكن حكومت الهيه كا قيام ايك فريضه قرار ديا گيا (اور''و ف اتلوا هم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين كله لله ' مين' وين ' عرادغلباور حکومت ہے) اور ذمی رعایا بننے کی اس شرط پر اجازت دی گئی کہ وہ اطاعت کریں، ''صَغَار'' قبول کریں لیعنی حکومت میں شرکت نہ جا ہیں اور شرا لط معاہدہ کی تعمیل کرتے ر ہیں ایسا ہوتو ان کو ہر کام کی آ زادی رہے گی ۔اور ان کے مذہبی اور عدالتی مسائل انہیں کے ہم قوم افسروں کے سپر در ہیں گے اور ان کی جان و مال کی اسلامی حکومت اتنی ہی حفاظت کرے گی جنتنی مسلمان رعایا کی۔ یہی حال عہد نبوی میں شروع سے رہا جب کہ مدینے کے یہودیوں نے آنخضرت اسم کواعلیٰ ترین عدالتی اور فوجی اور سیاسی اختیارات سیر د کردیئے تھے اور یہی اصول خلافت راشدہ میں بھی کار فرما رہا۔ (رساله سیاست، حیدرآباد، جولائی ۴۶۰۹ء)

مقالات حميد الله .....

# د نیا کا سب سے پہلاتحریری دستور عہد نبوی کی ایک اہم دستاویز

متدن اقوام ہی نہیں ، وحثی باشندوں میں بھی حکر انی اور عدل گستری کے معینہ قاعدے ہوتے ہیں اورخود رائے سے خود رائے سردار بھی اپنے آپ کوان کا پابند پاتا ہے۔[۱] عموماً جب بھی ایسے قواعد تحریری صورت میں مرتب ہوئے تو انھیں کتاب کا نام دیا گیا Bible Scripture کے معنی بھی کتاب کے ہیں کنفوشس کی قانونی تالیف بھی ''کتاب' کے نام سے موسوم ہے تو چنگیز خال کے ''یاس' '[۲] کے معنوں میں معنی بھی کتاب کے ہیں۔ چنانچہ جدید ترکی میں بھی یاز مک کا مصدر لکھنے کے معنوں میں ہی برتا جاتا ہے ، اور'' کتاب اللہ'' مسلمانوں کے قرآن کا نام ہے۔

غرض عام قواعد وقوانین ملک کم و بیش تحریری صورت میں ہر جگہ ملتے ہیں۔
لیکن دستور مملکت کو عام قوانین سے علیحدہ تحریری صورت میں لانا، مجھے اس کی نظیر
با وجود بڑی تلاش کے عہد نبوی سے پہلے نہیں مل سکی۔ بلاشبہ منوسمرتی ( ووجی ق م ) میں
راجہ کے فرائض کا بھی ذکر ہے۔ اور کوتلیا کی آرتھ شاستر ( ووجی ق م ) اور اس کے ہم
عصر ارسطو کی کتابوں میں سیاسیات پر مستقل تالیفیں بھی ملتی ہیں۔ ارسطو نے تو اپنی
ہمعصر شہری مملکتوں میں سے بشمول ہندوستان [۳] (۱۵۸)[۴] کے دستور بھی لکھے
شھے، جن میں سے صرف شہرا بیھنز کا دستور ابھی بچاس سال قبل مصر میں بردی کاغذ

# مقالات حميد الله..... ك

(پاپیروس) پر محفوظ مل چکا ہے، اور او ۱<u>۹ء میں</u> شائع ہو چکا ہے، اور انگریزی اور دیگر زبانوں میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ اور او ۱۸ء میں ساتھ دری اور مشورتی کتابوں کی حیثیت رکھتی ہیں یا کسی مقام کے دستور کا تاریخی تذکرہ ہیں۔ کسی مقدر اعلیٰ کی طرف سے نافذ کردہ میں دستور مملکت کی حیثیت ان میں سے کسی کو بھی حاصل نہیں۔

اجے میں مدینہ منورہ میں ہجرت کرآنے کے پہلے ہی سال رسول کریم صلعم نے ایک نوشتہ مرتب فرمایا جس میں حکمران کے حقوق اور فرائض اور دیگر فوری ضروریات کا تفصیلی ذکر ہے۔ خوش قسمتی سے بید دستاویز پوری کی پوری اور بلفظہ ابن اسحاق اور ابدعبیدہ نے اپنی کتابوں میں محفوظ کی ہے، اور آج اسی کا کچھ بیان مقصود ہے۔

اس دستاویز میں ترپن (۵۳) جملے، یا قانونی الفاظ میں وفعات ہیں اوراس زمانے کی قانونی عبارت اور دستاویز نولی کا وہ ایک انمول نمونہ ہیں اس کی اہمیت اسلامی موّرخوں سے کہیں زیادہ یورپی عیسائیوں نے محسوس کی۔ ولہاوزن، میولر، گریے، اثیرگر، ومنیسنک، کا کتانی، بول[۵] وغیرہ کے علاوہ ایک اگریز موّرخ نے مخضر تاریخ عالم لکھتے ہوئے بھی اس دستاویز کا تفصیلی ذکر کرنا ضروری خیال کیا ہے۔ مخضر تاریخ عالم لکھتے ہوئے بھی اس دستاویز کا تفصیلی ذکر کرنا ضروری خیال کیا ہے۔ مہال ان جرمن، ولندیزی، اطالوی، اگریزی اور دیگر مؤلفوں کے بیانات کا ذکر غیر ضروری ہے میں صرف اپنے ناچیز خیالات اس کے متعلق عرض کرنے کی اجازت چاہتا موں، اور اس کی اہمیت کی طرف اہل ملک کی توجہ منعطف کراتا ہوں۔ اس دستاویز کی تفصیلی شرح اور مغربی مؤلفوں کے بیانات کی تنقید کے لئے بڑا وقت چاہیئے۔ جواس کی تفصیلی شرح اور مغربی مؤلفوں کے بیانات کی تنقید کے لئے بڑا وقت چاہیئے۔ جواس کی توجہ اس مکن نہیں۔

لیکن قبل اس کے کہ اس دستاویز کے مندرجات پر پچھ عرض کیا جائے اس کا تاریخی پس منظر اور ان حالات کا ذکر ضروری ہے جن میں وہ مرتب اور نافذ ہوئی۔
رسول کریم صلعم نے جب مکہ معظمہ میں اپنے تبلیغی اور اصلاحی کام کا آغاز کیا، اور صدیوں،نسلوں کے معتقدات ورواجات کی تبدیلی چاہی تو اہل ملک نے ابتدا،

جیرت اور پھر نفرت اور آخر کار مخالفت و معاندت کا برتاؤ کیا۔ یہ مشن پہلے ہی دن سے عالمگیر تھا اور معلوم دنیا، خاص کر ایران وروم (بیز نظینہ) تک اس کی فوری اور بآسانی وسعت کے امکانات نظر آتے تھے اور آخضرت اپنی تبلیغ میں ظاہر بین دنیا داروں کو ان ممالک کی فتح کی بشارت دیتے تھے۔ [2] لیکن ایک مفلس اور کمزور قبیلے کے فرد کی حثیت میں آپ کی سرداری کا مانا جانا مشکل تھا۔ آخضرت الیسے کی رشتہ داری طائف حثیت میں آپ کی سرداری کا مانا جانا مشکل تھا۔ آخضرت الیسے کی رشتہ داری طائف علاقے کو تشریف لے قبائل سے بھی تھی، اسی تو قع میں پہلے آپ طائف کے قریب تر علاقے کو تشریف لے گئے ، مگر وہاں وطن سے بڑھ کر مشکلیں پیش آئیں۔ آخر جج کے علاقے کو تشریف لے گئے ، مگر وہاں وطن سے بڑھ کر مشکلیں پیش آئیں۔ آخر جج کے زمانے میں گئی سال تگ و دَوکرنے کے بعد چند مدینے والے ہی آپ کے گرویدہ بخی ، اور مدینے آنے پر آپ کو اور آپ کے مگی ساتھیوں کو پناہ اور مدد دینے کا بھی وعدہ کیا۔

کے کی مقامی حالت نا قابل برداشت ہو چکی تھی عام مخالفت سے بڑھ کر جسمانی اذیت سے بہتوں کی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ اس لئے مسلمانان مکہ ہجرت کر کے مدیخ جانے لگے۔ مکنے والے ڈرے کہ کہیں بیدلوگ باہر جاکرانتام کی تیاریاں نہ کریں ، اس لئے خود حضرت کے مکان [\*ا] کا محاصرہ اور شب خون کی تجویز پنتہ کی گئی، مگر قدرت کو پچھ اور منظور تھا۔ آنخضرت بخیرہ عافیت کھے سے نکل کر مدیخ پختہ کی گئی، مگر قدرت کو پچھ اور منظور تھا۔ آنخضرت بخیرہ عافیت کھے سے نکل کر مدیخ بختہ کی گئی ہگر قدرت کو بھی والوں نے آپ کی ، اور دوسرے مہا جرول [اا] کی املاک و جائداد پر غاصانہ تسلط جمالیا، مدیخ کے مسلمانوں اور کھے کے مہا جروں کی مجموعی تعداد چندسو سے زیادہ نہ تھی ، اگر چہ مدیخ کی آبادی کا اندازہ اس وقت چار، پانچ بخرار کیا جاتا ہے جن میں آ دھے کے قریب اس وقت یہودی تھے۔ ملہ اس وقت ایک منظم شہری مملکت کی صورت میں تھا، وہاں فوج ، محاصل ، عبادت ، تعلقات خارجہ، عدل مشری وغیرہ کے کوئی بچیس سرکاری عہدے تھے، جن کا تفصیلی ذکر میں نے حال میں گرونڈرم کے موتم مستشرقین میں پڑھے ہوئے مقالے میں کیا ہے۔ [11]

مقالات حميدالله .....٨١

اس کے برخلاف مدینے میں ابھی نراج کی کیفیت تھی، اور قبائلی دور دورہ تھا، عرب اوس اور خزرج کے بارہ قبائل میں بٹے ہوئے تھے، تو یہودی بنوالنفیر و بنو قریظہ وغیرہ کے دس قبائل میں ، ان میں باہم نسلوں سے لڑائی جھگڑے چلے آرہے تھے، اور پکھ عرب پکھ یہودیوں کے ساتھ حلیف ہو کر باقی عربوں اور ان کے حلیف یہودیوں کے حریف بنے ہوئے تھے۔ان مسلسل جنگوں سے اب دونوں بھی تنگ آ چلے تھے۔[۱۳] اور گو وہاں کے پچھ لوگ غیر قبائل خاص کر قریش کی جنگی امداد کی تلاش میں تھے۔[۱۴] کیکن شہر میں امن پیند طبقات کو غلبہ ہور ہاتھا۔ اور ایک کافی بڑی جماعت اس بات کی تیاری کررہی تھی کہ عبداللہ بن ابی بن سلول کو بادشاہ بنادیں، حتی کہ بخاری[۵] وابن ہشام [۱۷] وغیرہ کے مطابق اس کے تاج شہر یاری کی تیاری بھی کاریگروں کے سپر دہوچکی تھی۔ بے شبہ آنخضرت نے بیعت عقبہ میں بارہ قبائل میں بارہ مسلمانوں کو اپنی طرف سے نقیب مقرر کر کے مرکزیت پیدا کرنے کی کوشش فرمائی تھی، مگراس سے قطع نظروہاں ہر قبیلے کا الگ راح تھا، اور وہ اپنے اپنے سقینے یا سائبان میں اینے امور طے کیا کرتا تھا، کوئی مرکزی شہری نظام نہ تھا، تربیت یا فتہ مبلغوں کی کوشش سے تین سال کے اندرشہر میں معتدبہ لوگ مسلمان ہو چکے تھے، مگر مذہب ابھی تک خانگی اداره تھا۔ اس کی سیاسی حیثیت وہاں کچھ نہ تھی ، اور ایک ہی گھر میں مختلف مذا ب كے لوگ رہتے تھے۔ ان حالات میں آنخضرت مدینہ آتے ہیں، جہاں اس وقت متعد د فو ری ضرور تیں تھیں : \_

- (۱) اپنے اور منامی باشندوں کے حقوق وفرائض کا تعین ۔
  - (۲) مہاجرین مکہ کے توطن اور بسر برد کا انتظام۔
- (۳) شہر کے غیرمسلم عربوں اور خاص کریہودیوں سے مجھوتہ۔
  - ( ۴ ) شهر کی سیاسی تنظیم اور فوجی مدا فعت کا اہتمام۔
- (۵) قریش مکہ سے مہاجرین کو پہنچے ہوئے جانی و مالی نقصانات کا بدلہ۔

انھیں اغراض کے مدنظر آنخضرت صلعم نے ہجرت کر کے مدنیہ آنے کے چند مہینے بعد ہی [2] ایک دستاویز مرتب فرمائی جیے ای دستاویز میں کتاب اور صحفے کے نام سے یاد کیا گیا ہے، اور جے بظاہر اشخاص متعلقہ سے گفت وشنید کے بعد ہی لکھا گیا ہے۔ یہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ عام قانون ملک کتاب اللہ یا قرآن کی صورت میں جیسے جیسے نافذ یا نازل ہوتا تحریری صورت میں مرتب کردیا جاتا تھا۔ اور منکسر المز احج احتیاط پہند پیخبر اسلام صلحم نے اس زمانے میں اپنے ذاتی اقوال و ہدایات کو لکھنے کی احتیاط پہند پیغبر اسلام صلحم نے اس زمانے میں اپنے ذاتی اقوال و ہدایات کو لکھنے کی عام طور سے ممانعت فرمادی تھی۔ اس کے باوجود زیر بحث دستاویز کا لکھا جانا معنے خیز عام طور سے ممانعت فرمادی تھی۔ اس کے باوجود زیر بحث دستاویز کا لکھا جانا معنے خیز فرائض نامے کے ہیں۔ اصل میں بیشہر مدینہ کو پہلی دفعہ 'دشہری مملکت'' قرار دینا اور اس کے انظام کا دستور مرتب کرنا تھا۔

پابس، روسو وغیرہ'' معاہدہ عمرانی'' کے نظر نے کے تحت مملکت کا آغاز حاکم و محکوم کے عمرانی معاہدے سے قرار دیتے ہیں۔ اس کی ایک بین اور واقعی مثال ہم کو بھیت عقبہ میں ملتی ہے جس میں مدینے والوں نے آنخضرت صلعم کو اپنا سروار مانا، اپنے ملک میں آنے کی دعوت دی اور آپ کے احکام کی تغیل کا اقرار کیا۔ یہی وجہ ہے کہ زیر بحث دستاویز ایک معاہدے کی شکل نہیں رکھتی بلکہ ایک فرض اور ایک علم کی صورت میں نافذ کی جاتی ہے۔ چنانچے سب لوگ جانتے ہیں کہ کتاب کے معنے فرش اور کھم کے بھی نافذ کی جاتی ہے۔ چنانچے سب لوگ جانتے ہیں کہ کتاب کے معنے فرش اور تکم کے بھی ہیں۔ ان المصلاۃ کانت علی المو منین کتا با موقو تأ اِن کتاب الابوار لیفی علیہ ناقال وغیرہ میں لفظ'' کتاب' اس معنی میں برتا گیا لفی علیہ نے ایک اور فرانسی وائگریز کی لفظ (Prescription) اور فرانسی وائگریز کی لفظ (Prescrifena) ہے جرمن لفظ (Prescrifena) کتاب' ہی کے معنے رکھتا ہے۔

عرب میں عام طور پر اور مدینے میں خاص طور پر جو مرکز گریزی تھی اس کا مقالات جمیداللہ ...... ۸

علاج تنظيم پينداور وحدت خواه بني صلعم نے يہ تجويز كيا كه "ايك حكمران ايك قانون" \_ ابھی تک زکا ۃ اور جج کے مرکز کش احکام نہیں آئے تھے جن سے مرکزی حکومت کو ٹیکس لگانے اور وصول کرنے کا حق مل کر ملک میں بزور ایک نقطے پر لوگوں کو لانے کا اور ہر ھے کے اوگوں کو ایک ہی قبیلے کی زیارت کا بعد میں موقع ملا پھر بھی ایمان واعمال کے سلیلے میں ایک خدا کو مانے ، ایک ہی بنی کے احکام کی اطاعت کرنے اور اس کر ایک ہی ست نماز پڑھنے کے ادارے وجود میں آھکے تھے۔اب اس دستور نے اس میں ایک نہایت اہم اور عرب کے لیے انقلابی اصلاح وترتی ہیدی کہ لوگ اینے حقوق اپنی یا زیادہ سے زیادہ اپنے خاندان کی مدد سے حاصل کرنے کی جگہ انصاف رسانی کو ایک مرکزی اور پلیک اداره بنادیں۔ پیعہد آفرین کارنامہ اسی دستاویز میں ریکارڈ میں لایا گیا ہے جس نے قبامکیت کی افراتفری کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ کردیا اور ایک وسیع تر ادارے لیعنی مملکت کی بنیاد ڈالی۔اس دستاویز میں آنخضرت صلعم نے عدالتی، تشریعی، فوجی اور تنقیدی اعلی ترین اختیارات اینے لئے محفوظ فرمائے مگر نہایت اہم اور قابل ذ کر فرق اس اقتدار اور دیگرممالک کے متبدانہ شاہی اقتدار میں پیرتھا کہ یہاں مادیت کو دخل نہ تھا۔ آنخضرت کے سیاست میں اخلاقی عناصر داخل کئے، اصل سرچشمہ اقتدار خدا کو قرار دیا اور اپنے کو اس کا رسول اور نائب اور ساتھ ہی امت کے لئے لائے ہوئے احکام اپنے پر بھی مساوی طور پر واجب التعمیل قرار دیئے۔ اور عہد نبوی میں ذات اقدی کے خلاف دیوانی اور ٹارٹ (ضان) کے جو مقد مات دائر ہوئے،[19]) ان نظائر کی موجود گی میں ہم کہد سکتے ہیں کداسلام نے King can do no wrong (بادشاه کسی فعل نا جائز کا مرتکب ہوہی نہیں سکتا ) کومستر د کر دیا۔ اور جب ملک کا قوی ترین شخص قانون کی خلاف ورزی پر عدالتی دار و گیرے محفوظ نه رہ سکے تو دیگر عہدہ دار اور عام لوگ بھی تعمیل زیادہ توجہ کے ساتھ کریں گے۔ اس وستاویز کے دونمایاں جھے ہیں:۔

حصہ اول میں (۲۵) فقرے ہیں جن کو ولہا وزن نے (۲۳) قرار دیا تھا اور جملہ بورو پی مولفوں نے ولہاوزن ہی کے نمبرات برقرار رکھے ہیں ، میں نے بھی مجبوراً (۲۳) ہی نمبرات دیئے ، البتہ ضمن الف وب کر کے دو وفعات کو دوحصوں میں بانٹ دیا اور اس طرح ان کے (۲۵) دفعات قرار دیئے تاکہ بور پی مواد سے استفادے میں کی کو الجھن بیدانہ ہو۔

حصہ دوم ۲۲ تا ۲۷ پر مشتمل ہے لیکن خمنی تقسیم متعد دفقرات میں کرنی پڑی میرے حساب سے بید حصہ (۲۸) فقرات پر مشتمل ہے اور حملبہ دستاویز میں (۵۳) فقرات یا دفعات ہیں۔

پہلے (۲۳) دفعات مہاجرین وانصار کے متعلق قواعد پرمشتل ہیں اور بقیہ حصہ مدینے کے یہودی قبائل کے حقوق وفرائض سے بحث کرتا ہے ، ان دونوں میں ایک جملہ و ہرایا گیا ہے کہ آخری عدالت مرافعہ محد رسول الله کی ذات ہوگی۔مسلمان مہاجرین وانصار رضی الله عنهم کی حد تک تو کوئی دشواری نہیں کیکن بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ ہجرت کے چندمہنوں بعد ہی ایک نووارد اجنبی (صلعم) کو اتنا بڑا اقتدار غیرمسلم طبقات نے دے دینا، کس طرح منظور کیا؟ مدنی عربوں کی حد تک سے جواب ایک حد تک تشفی بخش سمجھا جاسکتا ہے کہ چونکہ وہاں اب تک قبائلی نظام تھا اور قبائلی سرداروں نے اسلام قبول کرلیا تھا اس لئے اینے بزرگان خاندان کا مذہب قبول نہ کرتے ہوئے بھی ان کے خور د تر رشتہ دار انھیں کی سی کرنے پر مجبور تھے۔ عربی ساج کے باعث وہ خاندان اور قبیلے ہے الگ نہ ہو سکتے تھے اور بیرون ملک بھی وہ اپنے باقی رشتہ داروں کی مدد کے بغیر جان و مال کا کوئی امن نہیں پاسکتے تھے۔ دستاویز میں صراحت سے بیہ بتایا گیا ہے کہ جملہ مدنی قبائل اور مہاجرین مکہ وغیرہ کی مرکز ائی ہوئی زبر دست قوت سے انصار کے مشرک رشتہ داروں کو مثمتع ہونے کا صرف اس شرط سے موقع دیا جاتا ہے کہ وہ سیاسی حیثیت سے مرکزی حکومت کی پالیسی میں رکا وٹیس نہ ڈالیس ۔ چنانچے حکم

دیا گیا ہے کہ عربی قبائل میں جومشرک یا یہودی المذہب لوگ ہیں وہ مسلمانوں کے تابع اور جنگ میں معاون ہوں اور وہ قریش مکہ کی جان و مال کو نہ تو خود کوئی امان دیں اور نہ اس بات میں آڑے آئیں کہ مسلمان کسی قریش کی جان و مال پر حملہ کریں دوسرے الفاظ میں ان کو قریشیوں سے حلیفی کو توڑنے ، تعلقات کو منقطع کرنے اور مسلمان اور قریشیوں کے تعلقات میں غیر جانب دار رہنے کی شرط پر حقوق شہریت عطا کیئے گئے اور انھیں اس کو منظور کرنا پڑا۔ ہمیں ایسے بھی بیانات عرب مولفوں کے ہاں ملتے ہیں کہ مدینے کے عرب برادر کشی اور با ہمی لڑائیوں سے اکتا گئے تھے اور ننگ آکر ملتے ہیں کہ مدینے کے عرب برادر کشی اور با ہمی لڑائیوں سے اکتا گئے تھے اور ننگ آکر اس پر آمادہ ہو تھے کہ کسی اجنبی غیر جانبدار کو حکمراں بنا کر آئندہ امن کی زندگی بسر کریں ۔ [۲۰] می عربی غیر مسلموں کا ذکر تھا۔

یہودیوں کا بھی اسی ابتدائی زمانے میں آنخضرت کے سیاسی اقتدار کو مان لینا قرین قیاس نہیں۔ میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ دستور کا حصہ دوم، یعنی یہودیوں کا دستور العمل ، جنگ بدر کے بعد کا واقعہ ہے جبکہ ایک زبر دست فتح سے مسلمانوں کی دھاک ہر طرف بیٹھ گئ تھی اہل مدینہ نے اپنے سابقہ معاہدات حلیفی جو یہودیوں کے ساتھ تھے منسوخ کر لئے تھے۔ آنخضرت نے آس پاس ینبوع تک کے قبائل مثلا نبی ضمرہ ، جہنیہ وغیرہ سے حلیفیاں کر کے مسلمانوں کی قوت کو بے حد مضبوط اور مشحکم بنادیا تھا۔

یہود یوں کے دو بڑے گروہ آپس کے حریف ورقیب تھے۔ان کا متعلا الگ الگ رہ کرمحفوظ رہنا ممکن نہ تھا، اور وہ ہر طرف ہے بچھڑ کر بے یار ومددگار اور ہر قوی کا شکار بنے ہوئے تھے۔ان حالات نے انھیں مجبور کیا کہ اپنی نہ ہمی آزادی اور اندرونی خود مختاری برقر ارر کھتے ہوئے آنحضرت سے ماتحانہ تعاون کریں اور جیسا کہ عرض کیا گیا میرے خیال میں یہ جنگ بدر کے بعد کا واقعہ ہوسکتا ہے، اس سے پہلے کا ہونا قرین قیاس نہیں۔اگر چہ پوری دستاویز ایک ہی کل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کی عبارت انداز اسلوب سے بھی ایک ہی مرتب کنندہ کا ہونا پایا جاتا ہے اور مسلمان مورخ عام انداز اسلوب سے بھی ایک ہی مرتب کنندہ کا ہونا پایا جاتا ہے اور مسلمان مورخ عام

مقالات حميد الله .....٨٢

حقوق وواجبات حاصل ہوں گے۔ٹ

اور باد جود کمی تعداد و کمزوری وخطرات کے ان میں خود داری اور راہ راست پر ہونے کے جذبات پیدا کیے گے۔ ف<sup>۲</sup>، س<sup>۳</sup>ا

جنگ وصلح کو مرکزی مسئلہ قرار دیا گیا،اور یہ نہیں ہوسکے گا کہ چند سلح یا جنگ کریں اور باقی نہ کریں۔جنگی خدمت جبری و لازمی ہوگ۔ اور سب اس میں برابر کا حصہ لیں گے۔عین حالت جنگ میں بھی نوبت نوبت فوجیں لڑیں گی اور آرام پائیں گی، یہ نہیں کہ پورا بارایک ہی طبقے پر پڑے۔وےا،ف

جنگ و صلح تو مرکزی مسئلہ ہوں گے البتہ حسب سابق پناہ دہی کا حق انفرادی طور سے ہر چھوٹے بڑے سب کو حاصل ہوگا اور ادنی ترین شخص کے دیے ہوئے وعدہ پناہ کا بھی پوری امت احترام کرے گی ۔فا

اور اس طرح اخوت ومساوات اور آزادی عمل اس سیاسی وحدت میں عملی طور سے جاری وساری کردی گئی۔ پناہ وہی کی اس آزادی میں ایک شرط لگائی گئی کہ جومشرکین عرب اس سیاسی وحدت میں حقوق رعیت حاصل کرنا چاہیں ان کے لئے یہ پابندی ہوگی کہ وہ قریش کی جان ومال کو کسی طرح کی پناہ نہ دیں گے اور نہ اس بات میں آڑے آئیں گے کہ قریش کی جان ومال کو مسلمان اپنے حقوق حربیت کے سلسلے میں نقصان پہنچا کیں ۔ ف کاب

اس دفعہ کے سلسلے میں دو واقعات قابل ذکر ہیں جن کا امام بخاری [۳۳] نے ذکر کیا اور جو دونوں بیل بدر سے پہلے پیش آئے تھے ان دونوں میں دو برسی مسلمان شخصیتوں نے بعض قریش افراد سے دوستانہ تعلقات کی بناء پران کی جا کداد کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا۔ بے شبہ دفعہ میں قریش کو پناہ دینے کی ممانعت صرف مشرک رعایا کو کی گئی ہے۔ لیکن قیاس یہ چاہتا ہے کہ مسلمان بھی اس کے پابند تھے اور بلاصراحت وہ اس پرعمل کرتے تھے اس بنا پر میرا خیال ہے کہ یہ دفعہ ابتدائی دستور میں نہھی بعد

طور سے یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ دستاویز اچے کی ابتدا ہیں مرتب ہوئی لیکن ہے بھی ہوسکتا ہے میں دستاویز کا حصہ اول مرتب ہوا ہو، اور بقیہ حصہ عیں جنگ بدر کے بعد مرتب کرکے حصہ اول کے ساتھ شامل کر دیا گیا ہو۔ اس کی تائیداس سے بھی ہوتی ہے کہ لسان العرب [۲۱] ہیں اس دستاویز کا جہاں کہیں ذکر آیا ہے وہاں اس کو دو نام دی کے لیان العرب آیا ہے جہلے ہیں اس دستاویز کا جہاں کہیں ذکر آیا ہے وہاں اس کو دو نام دی کتاب لسمھا جرین والانصاد" کہہ کر استور العمل مہاج ین وانساز" سے یاد کیا گیا ہے اور اس سے ذرا نیچ حصہ دوم کے سلطے میں" (ووقع فی کتاب رسول الله صلعم لیھو د)"" دستور العمل کی میں اس کے سلطے میں" (ووقع فی کتاب رسول الله صلعم لیھو د)"" دستور العمل کو جنگ بدر کے بعد کہودیان" کی اصطلاح برتی گئی ہے ایک اور زیادہ راست شہادت اس سے ملتی ہے کہ امام ابوداؤد نے اپنی سنن [۲۲] ہیں یہود یوں کے اس دستور العمل کو جنگ بدر کے بعد کا قرار دیا ہے جسیا کہ عرض ہوا اس دستور کے دو نمایاں اور ممتاز جھے ہیں، ایک کا قرار دیا ہے جسیا کہ عرض ہوا اس دستور کے دو نمایاں اور ممتاز جھے ہیں، ایک اسلامی وعربی قبائل سے متعلق ہے اور دومرا یہود یوں سے، ہرایک کی مختر تحلیل یہاں بے کئی نہ ہوگی۔

سب سے پہلے فقرے میں ایک اسلامی سیاسی و حدت کے قیام کا اعلان کیا گیا ہے جس میں مہا جرین مکہ ،انصار مدینہ اور وہ لوگ جوان سب کے تابع دلاحق رہ کران کے ہمراہ جنگ میں حصہ لینے پرآمادہ ہوں اور یہ سیاسی وحدت''محمداً لنبی رسول اللہ'' کے احکام کی اطاعت کرے گی۔ ول

اوراس اسلامی حصے کے سب سے آخری فقر ہے میں بھی مکر رای چیز کو دہرایا گیا ہے کہ منبع اقتدار تو ذات خداوندی ہے لیکن لوگ خدا کے بھیجے ہوے حضرت محمد کی اطاعت کریں گے اور اپنے جملہ اختلافوں، جھڑوں میں ان سے ہی رجوع ہوں گے اوران کے فیصلے کوآخری مانیں گے ۔ ہے۔

یہ سیاسی و حدت باو جوداندرونی بوقلمونی کے امت واحدہ سیجی جاے گی اور تمام دنیا کے مقابل ایک متاز اور مستقل حیثیت رکھے گی۔اور جملہ مسلم طبقات کو یکساں

مقالات حميد الله ..... ٨٥

مقالات حميد الله

ebooks.,i360.pk قع راس رسانی کا اختیار افراد سے لے کر جماعت یعنی مرکز کے سپر د کر دیا گیا جوا یک عظیم الثان

میں جنگ بدر کے اختتام پر یہودی قبائل سے معاہدے کے یا کسی قریبی موقع پر اس اصل دستور میں اضافہ کی گئی۔ جنگ کے سلسلے میں جملہ مسلمانوں کو ایک دوسرے کا مدگار اور د کھ درد میں حصہ دار رہنے کا تھم دیا گیا۔ وا

عدل گستری کے سلسلے میں آخری عدالت مرافعہ جہاں ذات رسالت پناہی صلع کو قرار دیا گیا وہیں ہر ہے اور خونہا (ضان ودیت) کی ادائی کے لئے قدیم نظام بیمہ کی توثیق وتشریح کی گئی کہ اگر کوئی شخص کسی رقمی ادائی کا مستوجب ہوتو اس کی مدد اس کے سب رشتہ دار کریں گے۔اسی طرح اگر کوئی شخص دشمن کے ہاتھوں قید ہوجائے اور فدیدادا کرنا ہوتو اس کے اہل فلیلہ ہی اس ادائی کے ذمہ دار ہوں گے۔ وہ اور فدیدادا کرنا ہوتو اس کے اہل فلیلہ ہی اس ادائی کے ذمہ دار ہوں گے۔ وہ

اس سلسلے میں ایک طرح سے شہری محلّہ دار تقسیم کی گئی اور ہر قبیلے کے لوگ دوسروں سے الگ یکجا ہی رہتے تھے، اور ہر محلے میں ایک میر محلّہ اور متعد د نا تبان میر محلّہ اور اجتماع گاہ پائے جاتے تھے جن کوعلی التر تبیب نقیب ،عریف اور سقیفہ کہتے تھے۔ کوئی محلّہ دار فنڈ یا خزانے کا پہتہ تو نہیں چاتا، [۲۴] غالبا حسب ضرورت چندہ ہوتا ہوگا۔ یہ محلّہ دار مجلسیں بڑی حد تک خود مختار اور خود اکتفاتھیں۔

انصار کے قبائل تو معین تھے ہی اب ان عدالتی وساجی اغراض کے لئے جملہ مہاجرین کا بھی ایک قبیلہ قرار دیا گیا۔ ت

اور بی قرار دیا گیا کہ اگر کوئی محلّہ دار مجلس اپنے کسی اہل محلّہ کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے قابل نہ ہوتو دیگر مجالس بھی ہاتھ بٹانے کی پابند ہوں گی ۔ ویکا

اور یہ بھی صراحت سے بتادیا گیا کہ اگر کسی قبیلے میں کوئی موالی ہوں یعنی کسی فرد سے قانونی اور معاہداتی بھائی چارہ کر کے اس قبیلے کے رکن بنے ہوں تو ایسے موالی کوایئے اصل سے اختلاف کاحق نہ ہوگا۔ ویاب

اس نظام ولاء کے سلسلے میں یہ بھی تھم دیا گیا کہ ایک شخص کے مولا کو کوئی دوسراشخص بلااجازت اصل اپنا مولا نہ بنالے، (ایضاً بروایت ابن حنبل) انصاف

انقلاب تھا، اور تھم دیا گیا کہ انصافی مسائل میں جانبداری کرنے اور اپنے رشتہ داروں کی چ کرنے بلکہ خود حقیقی بیٹے تک کو بچانے کی کوشش کرنے کی کسی کو اجازت نہ ہوگا۔ اور جملہ مسلمان اس بات کی کوشش کریں گے کہ ہر ضرر پہنچانے یا ضرر پہنچانے کی تیاری کرنے والے شخص کو کیفر کر دار تک پہنچانے میں پوری طرح ہاتھ بٹائیں ۔ سال قل عمد کی سزاقصاص مقرر کی گئی البتہ مقتول کے ولی کو اختیار دیا گیا ہے کہ دیت لے کر قصاص سے در گزر کرے ۔ اور انصاف رسانی میں مداخلت کی تخی سے دیت لے کر قصاص سے در گزر کرے ۔ اور انصاف رسانی میں مداخلت کی تخی سے

ممانعت کی گئی۔ والم اسلام کی حقانیت جمانے اور اس کا بول بالا کرنے کے لئے مسلمانوں کو مشورہ دیا گیا کہ اگر ان کا کوئی غیرمسلم رشتہ دار کسی مسلمان کے ہاتھوں مارا جائے تو قصاص پراصرار نہ کریں اور کسی مسلمان کے خلاف کسی غیرمسلم کی مدد نہ کریں۔ وسال

اسی طرح کسی قاتل مجرم کو پناہ یا مدد دینے کی ممانعت کی گئی اور کہا گیا کہ جو خدا اور قیامت پر ایمان لایا ہے اور جس نے اس دستاویز کے احکام کی تقیل کا اقرار کیا ہے، اگر وہ کسی قاتل کو مددیا پناہ دے تو قیامت کے دن اس پر خدا کی لعنت اور غضب نازل ہوں گے اور اس کی رستگاری کی کوئی صورت نہ ہوگی۔

انصار کے بعض لوگ یہودیت قبرل کر چکے تھے، خاص کر بعض بچوں کو ان کے والدین منت مان کر یہودی بنادیتے تھے۔ ان کے متعلق بھی ایک خصوصی دفعہ رکھ دی گئی کہ اگر وہ ماتحانہ اتحاد عمل پر آمادہ ہوں تو انھیں سب مسلمانوں کے برابرحقوق رعیت حاصل ہوں گے۔ ان کی حفاظت و مدد کی جائے گی اور ان پر کوئی ظلم روانہیں رکھا جائے گا۔ لا

یہاں تک ان امور کا ذکر ہوا جو حصہ اول میں مندرج ہیں اور جو مدینے کے عربوں سے متعلق ہیں۔ حصہ دوم یہود یوں کے قبائل سے متعلق ہے۔

مقالات حميد الله ..... ٨٨

آنخضرت نے خودلکھا تھا اور یہودیوں نے اپنی خطرناک سیای وجنگی حالت کے مدنظر اس براعتراض کی جرات نہ کی۔''صلی الله علیہ وسلم'' کے استعال کے متعلق سیرة'' این ہشام ، ص ۹۹۲ ،سطر (۳) سے تو بیمعلوم ہوتا ہے کہ خطبے وغیرہ میں آنخضرت اس کا بطور دعا خود بھی اینے متعلق استعال فرمایا کرتے تھے۔ اس ذیلی بحث کے قطع نظر اس دستاویز میں دس یہودی قبائل کا فردأ فردأ اور نام بنام ذکر کیا گیا۔ اور ان کے حقوق کی ماوات تشلیم کی گئی۔ اس کا منشاء بظاہر یہ ہے کہ یہودیوں نے ایک جماعت بن کراس وفاقی شهری مملکت مدینه میں شرکت نہیں کی بلکہ ہر قبیلہ ایک علاحدہ وحدت کی حثیت سے داخل ہوا۔ اس کا متیجہ تھا کہ اگر مسلمانوں نے چند یہودی قبائل سے جنگ کی یا انھیں رہنے کی سرزمین سے نکل جانے کا حکم دیا تو نہ صرف باقی قبائل خاموش رہے بلکہ بعض مواقع پر انھوں نے مسلمانوں کی جنگی مدد بھی کی اور اس جنگ کے باوجود پیرمعاہدہ یا دستور دیگر یهودی قبائل کی حدتک باقی ر ها،منبوخ نهیں سمجھا گیا۔ چنانچیاس دستور میں خون بہا کی ادائیگی میں اہل قبیلہ اور موالی مشتر کہ طور پر ذمہ دار قرار دئے گئے تھے اور بنی قبیقاع کے اخراج کے بعد بنوالنفیر سے ای قرار داد مندرجہ ف<sup>10</sup> ف<sup>11</sup> کے تحت آنخضرت نے ایک موقع پر چندہ دینے کا مطالبہ کیا تھا۔[۲۶] یہودیوں کومسلمان رعایا کے ساتھ سیاسی و تدنی حقوق میں صراحت سے مساوات دی گئی ہے اور یہودیوں کے معاہداتی رشته داروں کوجنھیں موالی بطن، اور بطانه کانام دیا گیا ہے حقوق اور ذمه داریوں میں عام اوراصلی یہود کے برابر مان لیا گیا ہے۔ تی ، جس ، وسی ، وسی ، کسی البتہ پناہ گزیں بلااجازت پناہ وہندہ کسی اور کو پناہ نہیں دے سکتا و سے یہودیوں سے اصل میں ایک جنگی صلفی کی گئی تھی چنانچہ ہے" ، ہے اور قصم میں صراحت سے قرار دیا گیا ہے کہ وہ ان سب سے لڑیں گے جن سے مسلمان لڑیں اور ان سب سے صلح کریں گے جن سے مسلمان صلح کریں اور مدینے کی مدافعت میں مشتر کہ حصہ لیں گے اور مسلمانوں پر کوئی حمله آور ہوتو يبودي مسلمانوں كو مدودي عے اور يبود يركوئي حمله آور ہوتو مسلمان،

اویراس امرے بحث ہوچکی ہے کہ آیا یہودیوں کا یہ دستور انصار ومہاجرین کے قواعد کے ساتھ ہی بنایا گیا یابعد میں۔اس حصے کی مختصر تحلیل کے سلسلے میں عرض ہے کہ اس کی پہلی د فعہ مشترک ہے کہ کسی جنگ کی صورت میں اگر مسلمان اور یہودی اتحاد عمل کریں تو ہر حلیف اینے مصارف جنگ خود بر داشت کرے گا اور پیچکم نہ صرف و ۲۴ میں بیان ہوا ہے بلکدف محمل اور ف سم میں بھی دہرایا گیا ہے اور غالبًا ف م ب کی مبہم عبارت كالبحى يكى منشا بكر (على كل انساس حصتهم من جانبهم الذى قبلهم) جس كوابوعبيد في " حصتهم من النفقة " كلها باس تكراركي وجه غالبًا يمي تھی کہ مالی معامالات میں یہودی بہت بدنام تھے ان کی بدمعالگی کو ''لیس علینا في الامين سبيل "اور"منهم من أن تامنه بدينار لايوده اليك" وغيره آیات قرآنی میں بھی طشت ازبام کیا گیا ہے۔ جب مصارف برداست کرنے کی ذمہ داری تھی تو ظاہر ہے کہ انھیں مال نینمت کو یانے کا بھی حق حاصل تھا جیسا کہ ابوعبیدہ نے اپنی شرح میں صراحت بھی کی ہے۔[20] یہودیوں نے بھی آنخضرت کے ساسی اقتدار کو مان لیا تھا اور ہراختلاف میں آنخضرت کے فیصلے کو آخری تشکیم کرلیا تھا، جیسا کہ سی نہایت صراحت ہے قرار دیا گیا ہے ۔لیکن پیرعجیب بات ہے کہ وہ ۲۵ میں " يہودي اينے مذہب پر اور مسلمان اينے مذہب پر" کہہ کر دینی آزادی اور رواد اری کا اعلان کرنے کے باوجوف میں ابن اسحاق کی روایت میں''محمد رسول اللہ'' اور ابوعبید کی روایت میں''محمدالنبی'' کے الفاظ برتے گئے ہیں اور سے میں ابن اسحاق کے ہاں '' محدرسول اللهٰ'' کا کلمه مکرر آیا ہے گوا بوعبید کی روایت میں یہ جملہ حذف کر دیا گیا ہے۔ اس کے معنے غالبا بہتو نہیں ہوں گے کہان یہود نے آنخضرت کی رسالت یا نبوت مان لی بلکہ ان تاریخی کتابوں کے کسی باادب کا تب نے بیافظ بڑھائے ہوں گے ( کیونکہ ابن اسحاق کے ہاں دونوں جگہ آخر میں صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھا ہے جوخود آنخضرت کا ا بيخ متعلق لكهنا قرين قياس نہيں ہے ) يا يہ كہا جاسكتا ہے كه "نبى" يا" رسول الله" كالفظ

یبود بوں کو مدودیں گے، البتہ دینی جنگوں میں جومسلمان اختیار کریں یبودیوں کو ہاتھ بٹانے کی ذمہ داری نہ ہوگی ہے میں نیزمسلمان کے ساتھ فوج میں ان کی شرکت آنخضرت کی اجازت پر مخصر رکھی گئی کے ۳-الف اس دفعہ کی عبارت کسی قدرمہم ہے اور سے معنے بھی نکلتے ہیں کہ یہودی آنخضرت کی اجازت کے بغیرخود بھی متقلاً کسی سے جنگ نہیں كر سكتے۔ اگريد واقعہ ہے تو آنخضرت كے ساس اقتدار كى مزيد وسعت ظاہر ہوتى ہے۔ اس اہم قرار داد سے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ کے کے قریش متاثر ہوئے ہوں گے جومسلمانو س کے خلاف مدددے سکنے والے ایک اہم حلیف لینی یہود بوں کی اعانت سے محروم کردئے گئے جبیبا کہ قشم میں قرار دیا گیا ہے کہ یہودی، قریش اور قریش کے مدد گاروں کو کوئی پناہ نہیں دیں گے، گو بدفسمتی ہے ممل اس پر نہ ہوا اور یہودی سردار برابر قرایش سے سازش کرتے رہے اور جنگ بدر کی شکست کے بعد اس كا سلسله جوشروع موا تو بنوقر يظه كي بلا شرط اطاعت تك برابر جاري ر با[٢٧] بهر حال صلح و جنگ کو وفاق کا بلا شرط ایک مرکزی مسئله قرار دے دیا گیا ، اور جنگ کی کمان آنخضرت كوحاصل موگئ جوآنخضرت كى زبردست سياسى كامياني تهي \_

ساجی اور اندرونی مسائل میں آنخضرت نے کوئی مداخلت نہیں کی اور فدیہ، دیت اور جواریا پناہ دبی اور معاہداتی رکنیت قبیلہ کے ادارات اور رواجات کو برقرار رکھا گیا ہے کیا گئی ہے۔ اس فرزانہ سیاست کا نتیجہ یہ نکلا کہ کسی کو پچکچا ہے اور گھبرا ہے نہیں ہوئی اور یہودیوں نے خوشی سے اس کو منظور کرلیا کہ آنخضرت ان کی بھی آخری عدالت مرافعہ کے فرایض انجام دیں گئی ۔ نظائر سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کے مقد مات میں آنخضرت ان کے شخصی قانون بی کے مطابق فیصلے فرمایا کرتے تھے جنگ و صلح کی طرح یہودیوں کی عدل گشری کو بھی گئی سے سی صراحت کے ساتھ مرکزی مسلم قرار دیا گیا۔ اور انصاف میں رشتہ دا ری وغیرہ کے باعث دخل دبی کی قطعی مسلم قرار دیا گیا۔ اور انصاف میں رشتہ دا ری وغیرہ کے باعث دخل دبی کی قطعی ممانعت کی گئی اور قدیم زمانے کے انتقامات اور انتقام کے انتقامات کالامتنا ہی سلسلہ ممانعت کی گئی اور قدیم زمانے کے انتقامات اور انتقام کے انتقامات کالامتنا ہی سلسلہ

ب لخت روک دیا گیا آنخضرت کا یہودیوں پر عدالتی اقتدار اعلی بھی مسلمانوں کے لئے بڑی سیاس فتح تھی ۔ یہود بوں نے نہ صرف آنخضرت کو اپنا مقتدر اعلی شلیم کرلیا بلكه شهر مدینه ومضافات (جوف) كوایك حرم بهی تشکیم کیا قبط - مکه ایك حرم تھا۔ شهر طائف کی حرمت کو 9 ھ کے معاہدہ طائف میں بھی تشکیم اور برقرار رکھا گیا ( ویکھیے كتاب الاموال لا في عبيد ، ص ٥٠٦ يبود يول سے ايك نيم عرب شهركوحرم مقدس منوالينا بھی آنخضرت صلعم کا ایک سیاسی کارنامہ تھا اور اس طرح حچھوٹی سی بہتی کو جوہیں ایک محلوں برمشتمل تھی شہری مملکت کی صورت میں منظم کیا گیا، اور اس کی قلیل کیکن بوقلموں و کثیر الا جناس آبادی کوایک لجکدار اور قابل عمل دستور کے تحت ایک مرکز پر متحد کیا گیا، اوران کے تعاون سے شہر مدینہ میں ایک ایبا سیاسی نظام قائم کر کے چلا یا گیا کہ وہ بعد میں ایشیاء ، پورپ اور افریقہ کے تین براعظموں پر پھیلی ہوئی ایک وسیع اور زبردست شہنشا ہیت، کا بلاکسی دفت کے صدر مقام بھی بن گیا۔ یورپ کے لفظ پرآپ حیران نہ ہوں، عبد بنی امیہ سے بہت پہلے حضرت عثمان کے زمانے میں کے ہے میں مسلمانوں کی فوجیں اندلس میں داخل ہوگئیں اور مزید کمک نہ ملنے کے باوجود وہیں مقیم اور ملک کے ا کی ھے پر قابض رہیں تا آں کہ بہت دنوں کے بعد طارق آتا ہے اورا ندلس کی فتح کو کمل کرتا ہے، عہدعثانی کی اس مہم کا ذکر طبر ک [ ۲۸] اور گبن [۲۹] نے بھی کیا ہے، اورسب جانتے ہیں کہ عہد عثانی تک مدینہ ہی مرکز خلافت تھا۔

اس دستاویز میں ایک جگہ لفظ'' دین'' بھی برتا گیا ہے۔ اس لفظ میں بیک وقت ندہب اور حکومت دونوں کا مفہوم پایا جاتا ہے اور بیدایک ایسا اہم امر ہے کہ اس کو پیش نظر رکھے بغیر ندہب اسلام اور سیاسیات اسلام کو اچھی طرح نہیں سمجھا حاسکتا۔

یہاں اس دستور کے متن کا ترجمہ ہے محل نہ ہوگا۔

- 7. Mueller, Der Islam in Morgon -und Abendland, vol. 1. pp. 15.18.
- 8. Majid Khadduri, The Law of War and Peace in Islam p. 84.87.
- Hamidullah, "Administration of Justice in Early Islam", Islamic Culture, quartly, Hyderabad. vol pp. 163. 72.
- 10. La Diplomatie musulmane in loco.

# ترجمه دستور مملكت مدينه به عهد نبوي

(کوشش کی گئی کہ ترجمہ واضح ہوا ور سمجھے کے لئے کسی حاشیے کی ضرورت نہ رہے۔ اور فقرات پر نمبر بھی لگا دئے گئے ہیں تا کہ حوالے میں سہولت رہے۔ یہ نمبر چونکہ معین ہو چکے ہیں اور جرمنی، ہالینڈ، اٹلی وغیرہ ہر جگہ ایک ہی ہیں اس لئے جہاں مجھے اختلاف کرنا پڑا وہاں الف، ب کر کے زیلی تقسیم کی گئی ہے اور بین الاقوامی نمبروں کو باقی رکھا گیا ہے)

رحم والے اور مہر بان خدا کے نام ہے۔

ف یہ ایک تھم نامہ ہے نبی اور اللہ کے رسول محمہ کا قریش اور اہل یٹرب میں سے ایمان اور اسلام لانے والوں اور ان لوگوں کے مابین جوان کے تابع ہوں اور ان کے ساتھ شامل ہوجائیں اور ان کے ہمراہ جنگ میں حصہ لیں۔
تمام (دنیا کے) لوگوں کے بالمقابل ان کی ایک علیحدہ سیاسی وحدت رامت) ہوگی۔

قریش سے ہجرت کر کے آنے والے اپنے محلے کے (ذمہ دار) ہوں گے اور اپنے خون بہا باہم مل کر دیا کریں گے اور اپنے ہاں کے قیدی کوخود فدیہ

# اصل متن دستور کے ماخذ

ا - سیرة ابن ہشام (طبع یورپ) ص ۳۳۱ تا ۳۳۳ -۲ - سیرة ابن اسحاق (ترجمہ فاری مخطوطہ پاریس) ورق ۱۰۱ -سا - کتاب الاموال مولفہ ابوعبید قاسم بن سلام (طبع مصر) فقرہ ۱۵۵ -۳ - البدایہ النہایہ مولفہ ابن کثیرج ساص ۲۲۲ تا ۲۲۲ -۵ - سیرة ابن سیدالناس - احوال بعد ججرت کے ضمن میں -

متن کے اقتباسات کے ماخذ

السنن ابی داؤد۔ کتاب ۱۹۔ باب ۲۱۔

۲\_منداحد بن عنبل \_ج اص ۲۷۱\_ ج ۲ ص ۲۰۴ ج ۳ ص ۲۰۲\_ ۳ \_ تاریخ الطبر ی ( طبع پورپ سلسله اول ) ص ۱۲۲۲، ۱۳۵۹\_

الم الغرب مولفه ابن منظور تحت ماده مائي ' بدر وسع عقب ،عقل، المعتال العرب مولفه ابن منظور تحت ماده مائي المعتال العرب

فرح،وتغ"۔

۵ \_طبقات ابن سعدج اقتم ددم ص ۲ کا \_ اس موضوع پر بوریی زبانوں کے مضامین

- 1. Wellhausen Gemeindeordnung von Medina, (in Skizzen und Vora rbeiten, vol.4. Nr,2.)
- 2. Caetani, Annali dell 'Islam, anno1, 43.
- Wensinck, mohammed on de Joden te Medina. pp 78 et Saq.
- 4. Buhl, Das Leben Mohammeds, pp. 210.212.
- Sprenger, Das Leben und die Lehre des Mohammed vol. 3, pp.15.18.
- 6. Grimme, Mohammed pp. 75.S1.

- دے کر چھرائیں گے تاکہ ایمان والوں کا باہمی برتاؤ نیکی اور انصاف
- باہم مل کر دیا کریں گے اور ہرگر وہ اپنے ہاں کے قیدی کوخود فدیہ دے کر حچشرائے گاتا کہ ایمان والوں کا باہمی برتاؤنیکی اور انصاف کا ہو۔
- ایے خونبہا باہم مل کر دیا کریں گے اور ہر گروہ اینے ہال کے قیدی کوخود فدید و برتاؤنیکی اور انساف کا فدید و برتاؤنیکی اور انساف کا
- باہم مل کردیا کریں گے اور ہر گروہ اپنے ہاں کے قیدی کو خود فدیہ دے کر چھڑائے گا تا کہ ایمان والوں کا باہمی برتاؤ نیکی اور انصاف کا ہو۔
- اور نبی بشم این محلے کے ذمہ دار ہوں گے اور حسب سابق اپنے خونہا باہم مل کردیا کریں گے اور ہرگروہ اپنے ہاں کے قیدی کو فدیہ دے کر
- اور بنی النجارات محلے کے ذمہ دار ہوں گے اور حسب سابق اینے خونبہا باہم مل کردیا کریں گے اور ہر گروہ اپنے ہاں کے قیدی کوخود فدیہ دے کر حپیرائے گا تا کہ ایمان والوں کا باہمی برتاؤ نیکی اور انصاف کا ہو۔
- اور بنی عمردین عوف اینے محلے کے ذمہ دار ہول گے اور حسب سابق اینے خوبہا باہم مل کردیا کریں گے اور ہر گروہ اپنے ہاں کے قیدی کوخود فدید و برح چرائے گاتا کہ ایمان والوں کا باہمی برتاؤنیکی اور انصاف کا

اور بنی عوف اینے محلے کے ذمہ دار ہوں گے اور حسب سابق اپنے خونبہا

اور بنی الحارث بن خزرج این محلے کے ذمہ دار ہوں گے اور حسب سابق

اور بنی ساعدہ اپنے محلے کے ذمہ دار ہوں گے اور حسب سابق اپنے خونبہا

حچٹرائے گا تا کہ ایمان والوں کا باہمی برتاؤ نیکی اور انصاف کا ہو۔

اور بن النبيت اپن محلے كے ذمه دار ہول كے اور حسب سابق اين خونبہا باہم مل کر دیا کریں گے اور ہر گروہ اینے ہاں کے قیدی کوخود فدیہ دے کرچھڑائے گا تا کہ ایمان والوں کا باہمی برتاؤ نیکی اور انصاف کا ہو۔

اور بنی الاوس اینے محلے کے ذمہ دار ہوں گے اور حسب سابق اپنے خونبہا باہم مل کر کردیا کریں گے اور ہر گروہ اینے ہاں کے قیدی کو خودفدیہ دے کے چھڑائے گاتا کہ ایمان والوں کا باہمی برتاؤ نیکی اور انصاف کا ہو۔

كا الف \_ اورايمان والے كى قرض كے بوجھ سے دبے ہوئے كومدد دئے بغير چھوڑ نه دیں گے تا کہ ایمان والوں کا باہمی برتا ؤئیکی اور انصاف کا ہو۔

اللے بداور یہ کہ کوئی مومن کی دوسرے مومن کے مولا (معاہداتی بھائی) سے خود معاہدہ برا دری نہیں پیدا کرے گا۔

اور متقی ایمان والول کے ہاتھ ہراس شخص کے خلاف اٹھیں گے جو ان میں سر شی کرے یا استحصال بالجبر کرنا جا ہے یا گناہ یا تعدی کا ارتکاب کرے یا ایمان والوں میں فساد پھیلانا جاہے اور ان کے ہاتھ سب مل کرا یہ تحض کے خلاف اٹھیں گے خواہ وہ ان میں ہے کسی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔

اور کوئی ایمان والا کسی ایمان والے کوکسی کا فرے بدلے قتل نہ کرے گا اور نہ کسی کا فرکی کسی ایمان والے کے خلاف مد د کرے گا۔

اور خدا کا ذمہ ایک ہی ہے ۔ ان (مسلمانوں میں ) کا ادنی ترین فرد بھی کسی کو پناہ دے کرسب پر پابندی عاید کر سکے گا۔ اور ایمان والے باہم بھائی بھائی ہیں (ساری دنیا کے ) لوگوں کے مقابل۔

اور سے کہ یہودیوں میں سے جو ہماری اتباع کرے گا تواسے مدد اور مباوات حاصل ہوگی۔ نہ ان برظلم کیا جائے گا اور نہ ان کے خلاف کسی کو مدودی جائے گی۔

- اورایمان والوں کی ملح ایک ہی ہوگی۔اللّٰہ کی راہ میں لڑائی ہوتو کوئی ایمان واللہ کی دوسرے ایمان والے کو چھوڑ کر (ڈشن سے) صلح نہیں کرے گا جب تک کہ (پیملل) ان سب کے لئے برابراوریکسال نہ ہو۔
- اور ان تمام کلزیوں کو جو ہمارے ہمراہ جنگ کریں باہم نوبت بہنوبت چھٹی کے در اور ان کمام کلزیوں کو جو ہمارے ہمراہ جنگ کریں باہم نوبت بہنوبت چھٹی دلائی جائے گی۔
- فا اورایمان والے باہم اس چیز کا انتقام لیس کے جو خدائی راہ میں ان کے خون کو پہنچے۔
- فی الف اور بے شبہ متی ایمان والے سب سے اچھے اور سب سے سید ھے راستے پر ہیں فی الف اور مال کو کوئی پناہ نہ وی ال بیار کی مشرک (غیر مسلم رعیت) قریش کی جان اور مال کو کوئی پناہ نہ دے گا ۔
- اور جوشخص کسی مومن کوعمداً قتل کرے اور ثبوت پیش ہوتو اس سے قصاص لیا جائے گا بجز اس کے کہ مقتول کا ولی خونبہا پر راضی ہوجائے۔ اور تمام ایمان والے اس کی تعمیل کے لئے اٹھیں گے اور اس کے سوائے اٹھیں کوئی اور چیز جائز نہ ہوگی۔
- و کی ایسے ایمان والے کے لئے جو اس دستور العمل (صحیفہ) کے مندرجات (کی تعمیل) کا اقرار کرچکا اور خدا اور یوم آخرت پر ایمان لاچکاہو، یہ بات جائز نہ ہوگی کہ کی قاتل کو مددیا پناہ دے۔ اور جواسے مدد یا پناہ دے گا تو قیامت کے دن اس پر خدا کی لعنت اور غضب نازل ہوں گے۔ اور اس سے کوئی رقم یا معاوضہ قبول نہ ہوگا۔
- س اور یہ کہ جب بھی تم میں کسی چیز کے متعلق اختلاف ہوتو اے خدا اور محمہ سے رجوع کیا جائےگا۔
- وسم اور یہودی اس وقت تک مومنین کے ساتھ اخراجات برداشت کرتے رہیں

- گے جب تک وہ مل کر جنگ کرتے رہیں۔
- اور بنی عوف کے یہودی، مومنین کے ساتھ، ایک سیاسی وحدت (یا امت)

  تسلیم کئے جاتے ہیں یہودیوں کو ان کا دین اور مسلمانوں کو ان کا دین۔
  موالی ہوں کہ اصل ۔ ہاں جوظلم یا عہد شکنی کا ارتکاب کر ہے تو اس کی ذات
  یا گھرانے کے سوائے کوئی مصیبت میں نہیں پڑے گا۔
- اور بنی النجار کے بیہود ایوں کو بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے جو بنی عوف کے بیود ایوں کو۔ بیہود ایوں کو۔
- آگا اور بنی الحارث کے یہودیوں کو بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے جو بنی عوف کے یہودیوں کو۔ کے یہودیوں کو۔
- اور بنی ساعدہ کے یہود یوں کو بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے جو بنی عوف کے یہود یوں کو جو بنی عوف کے یہود یوں کو۔
- اور بنی جشم کے یہود یوں کو بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے جو بنی عوف کے یہود یوں کو۔ یہود یوں کو۔
- اور بنی الاوس کے یہودیوں کو بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے جو بنی عوف کے یہودیوں کو۔ کے یہودیوں کو۔
- اور بنی تغلبہ کے بہودیوں کو بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے جو بنی عوف کے بہودیوں کو جھی وہی حقوق حاصل ہوں گے جو بنی عوف کے بہودیوں کو۔ اس کی ذات یا گھرانے کے سوائے کوئی مصیبت میں نہیں بڑے گا۔
- میس اور جفنہ جو (قبیلہ) نغلبہ کی ایک شاخ ہے، اسے بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے جواصل کو۔
- سے اور بنی العُطیبہ کو بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے جو بنی عوف کے یہودیوں کو۔ اور وفاشعاری ہونہ کہ عہد شکنی۔

مقالات حميد الله ..... 4

و اور نقلبہ کے موالی کو بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے جواصل کو۔

ھے ۔ اور یہود یوں (کے قبائل) کی ذیلی شاخوں کو بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے ۔ جواصل کو۔

الف اور یہ کہ ان میں سے کوئی بھی محمد کی اجازت کے بغیر (فوجی کاروائی کے لئے) نہیں نکلے گا۔

اور جو خوشی مار، زخم کا بدلہ لینے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی اور جو خوز یزی کرے تو اس کی ذات اور اس کا گھر انہ ذمہ دار ہوگا ورنظم ہوگا۔

اور خدا اس کے ساتھ ہے جو اس (دستورالعمل) کی زیادہ سے زیادہ وفا شعار انتھیل کرے۔

فے الف۔ اور یہودیوں پران کے خریجے کا بار ہوگا اور مسلمانوں پران کے خریجے کا۔ وہ سلمانوں اور جو کوئی اس دستور والوں سے جنگ کرے تو ان (یہودیوں اور مسلمانوں) میں باہم امداد عمل میں آئے گی۔ اور ان میں باہم حسن مشورہ اور بہی خواہی ہوگی اور وفا شعاری ہوگی نہ کہ عہدشکنی۔

و اور یہودی اس وقت تک مومنین کے ساتھ اخراجات برداشت کرتے رہیں گے جب تک کہ وہ مل کر جنگ کرتے رہیں۔

ق اوریثرب کا جوف (بعنی میدان جو پہاڑوں سے گھرا ہوا ہو) اس دستور والوں کے لئے ایک حرم (اور مقدس مقام) ہوگا۔

وجم پناہ گزیں سے وہی برتاؤ ہوگا جواصل (پناہ دہندہ) کے ساتھ۔ نہ اس کوضرر پنچایا جائے اور نہ خود وہ عہد شکنی کرے گا۔

ولیم اور کسی پناہ گاہ میں وہاں والوں کی اجازت کے بغیر کسی کو پناہ نہیں دی جائے گی (یعنی پناہ دینے کاحق پناہ گزیں کونہیں)

سے اور بیر کہاس دستور والوں میں جو کوئی قتل یا جھگڑا رونما ہوجس سے فساد کا ڈر ہو ۔

تواہے خدااور خدا کے رسول محمد ہے (جن پر خدا کی توجہ اور سلامتی ہو) رجوع کیا جائے گا۔ اور خدا اس شخص کے ساتھ ہے جو اس دستور کے مندر جات کی زیادہ سے زیادہ سے زیادہ احتیاط اور زیادہ سے زیادہ وفا شعاری کے ساتھ تعمیل کرے۔

""" اور قریش کوکوئی پناہ نہیں دی جائے گی اور نہ اس کو جو انھیں مدود ہے۔

""" اور ان (یہودیوں اور مسلمانوں) میں باہم مدد دہی ہوگی اگر کوئی یثر ب پر ٹوٹ پڑے۔

فی الف اور اگر ان کو کسی صلح میں مدعو کیا جائے تو وہ بھی صلح کریں گیاور اس میں شریک رہیں گے اور اگر وہ کسی ایسے ہی امر کے لئے بلائیں تو مومنین کا بھی فریضہ ہوگا کہ ان کے ساتھ ایسا ہی کریں بجز اس کے کہ کوئی دینی جنگ کرے۔ فریشہ ہوگا کہ ان کے ساتھ ایسا ہی کریں بجز اس کے کہ کوئی دینی جنگ کرے۔ فریم ہور وہ بھی اس رخ کی (مدافعت) آئے گی جو اس کے بلمقابل ہو۔ فریم اور (قبیلہ) الاؤس کے یہود یوں کو، موالی ہوں کہ اصل، وہی حقوق حاصل موں گے جو اس دستور والوں کے ساتھ اور وہ بھی اس دستور والوں کے ساتھ خالص وفا شعاری کا برتاؤ کریں گے۔ اور وفا شعاری ہوگی نہ کہ عہد شکنی۔ جو جو اس حجو جیسا کرے گا ویسا خود ہی مجرے گا۔ اور خدا اس کے ساتھ ہے جو اس دستور کی مندر جات کی زیادہ سے زیادہ صدافت اور زیادہ سے زیادہ وفا شعاری کے ساتھ کے خواس دستور کی مندر جات کی زیادہ سے زیادہ صدافت اور زیادہ سے زیادہ وفا شعاری کے ساتھ تھیل کرے۔

فے اور یہ کہ تھم نامہ کی ظالم یا عہد شکن کے آڑے نہ آئے گا۔ اور جو جنگ کو نظے تو بھی امن کامستحق ہوگا اور جو مدینے میں بیٹھ رہے تو بھی امن کامستحق ہوگا اور جو مدینے میں بیٹھ رہے تو بھی امن کامستحق ہوگا ور خدا اس کا نگہبان ہے جو و فا شعاری اور احتیاط (سے تعیل عہد) کرے اور اللہ کے رسول محم بھی جن پر خدا کی توجہ اور سلامتی ہو۔

(مجلّه طیلسانیین حیدرآ با د د کن )، جولا کی ۱۹۳۹ء

مقالات ِ تميد الله ..... ٩٩

مقالات حميد الله

حواشي:

[۱] Grammar of politics. by H J)Laski استقراء لكلام

[7] مسالك ابن فضل الله العرى مخطوطه پاريس-

Aristotle on the othenion constitution by kenyonp XV ["]

P-X III  $\not\simeq$  Encyclopaedia of soceal sciences Vol-1 p.27 [7]

[3] حوالے مضمون کے آخر میں دئے گئے ہیں

[٢]موتمر دائرة المعارف العثمانية حيدرآباد

[2] ابن ہشامص ۲۷۸، نیز طبقات ابن سعد، احوال قبل البجر ة

[ ٨] معارف ابن قتيه، ص ٣٣ ، كتاب السمنتقى من دلائل النبوة لابي نعيم (مخطوط) الفصل العشرون

[9] ابن ہشام ص ۱۰۷، ۳۳۱، ۳۳۱، ۳۳۱، طبقات ابن سعدج ا/اص ۳۳، ۳۵، ۲۴، معارف ابن قتیمه ' والعمومة' 'تاریخ طبری ج ۲س ۱۷۷ تا ۱۷۹ وغیره

[1] بخاری کتاب ۲۴ باب ۸ مدیث ۳، بیرمکان بی بی خدیج سے آنخضرت کو وراثت میں ملاتھا (مبسوط سرحسی ۱۰/۵۲)

[11] ابن ہشام ص ۳۳۹ ص ۳۲۱ تیز بنی بخش کی جائداد پر ابوسفیان کے قبضے اور فروخت کے لئے محمد بن حبیب کی المنمق (مخطوطہ) ص ۱۸۵

[17] مطبوعه رساله اسلامک کلچر، جولائی ۱۹۳۸ نیز باب گزشته "شهری مملکت ملّه"

[۱۳] ابن بشام ص ۲۸۷، طبقات ابن سعد ا/ اص ۱۹۵، مندابن جنبل ج ۵ص ۲۲۵، بخاری کتاب ۲۳ با ۲۷۰، مناری

[۱۴] ابن بشام ص ۲۹۰،۲۸۵

[10] بخاری کتاب ۲۹ باب۲۰

[۱۶] سیرت ابن ہشام ص ۷۲۷، تاریخ طبری طبع یورپ ص ۱۵۱۱ و مابعد، نیز قر آن مجید سوره ۹۳۰ مقالات چیدالله ...... ۱۹۰

7 یت ۸ کی تفسیر

[21] ابن سعدج ۲راص ۱۹- کتاب الاموال لا في عبيد ۱۸

[۱۸] ابرار کے نامہ اٹمال کا جنت میں جانا بے معنے بات ہوگ۔ میں اس کے معنے یہ لیتا ہوں کہ ابرار کے متعلق طے شدہ تھم میہ ہے کہ وہ علمین میں رہیں گے

[19] ابن ہشام ص ۴۴۴، نیز تاریخ ابن الاثیر ذکر احوال مرض موت آنخضرت صلعم وسیرة شامی، برموقع \_ جہاں چیمآ ٹھے مقدموں کا ذکر ہے۔

[ ۲۰ ] ملاحظه جواو پرض ۸۱

[17] تحت كلمه ' ربع''

[۲۲]سنن ابی داؤد کتاب ۱۹باب ۲۱

[۲۳] بخاری کتاب، باب نیز کتاب، ۲ باب

[۲۲] ليكن نبوالنفير كے يبوديوں ميں قبيله دارى بيت المال تھا چنانچ سيرة شامى ميں غزوه سويق كے بيان ميں لكھا ہے" سلام بىن مشكم وكان سيد بنى النصيوفى زمانه ذلك و صاحب كنزهم ......يعنى بالكتر هنا المال الذى كا نوايجمعونه لنو ايبهم ومالبصوض لهم" (ليعنى سلام بن مشكم اس زمانے ميں بنوالنفير كا سرداراوران كا افرخزانه تھا، خزانے سے مراد يہال وه مال ہے جووہ اتفاقى حوادث اور ضروريات كے لئے جمع كيا كرتے شے خزانے سے مراد يہال وه مال ہے جووہ اتفاقى حوادث اور ضروريات كے لئے جمع كيا كرتے شے

[۲۷] ابن بشام ص۱۵۲ \_ ابن سعدج راص ۴۰ تا ۱۱ \_ تاریخ طبری طبع یورپ ص ۱۵۴ تا ۵۰ [۲۷] ابن بشام ص۱۵۲ لا بن سعدج راص ۴۰ تا ۱۱ می تا این میشرج ۲۵ سال ۲۵ نیز پروفیسر نارے کی "جونش الاین کشرج ۲۵ سال ۲۵ نیز پروفیسر نارے کی "جونش فاونڈیشن آف اسلام"

[ ٢٨] تاريخ طبري ص ١٨١٧

Decline and fall of the Roman Empire v.p 555 [79]

# قرآنی تصورمملکت

جزیرہ نمائے عرب اسلام سے پہلے بھی ایک اقتدار کے تحت متحد نہیں ہوسکا تھا، اور بیا لیک انوکھا اور عجیب وغیرب واقعہ تھا کہ پورے ملک نے حضرت محمصلعم کو متحدہ طور سے اپنا روحانی اور سیاسی سردارتشلیم کر لیا۔ جس ملک میں نراج کا دور دورہ ہو، وہاں دس ہی سال کی کوشش میں ایک مرکزیت اور نظام قائم کر دینا رسول کریم صلعم كاعظيم الثان كارنامه تفا\_ آنخضرت صلعم اينے آپ كوآ سانی وحی كا تابع قرار دیتے تھے، جو وقتا فوقتا آتی تھی، اور جس کا مجموعہ اب قرآن کے نام سے دنیا میں موجود و مشہور ہے۔ اگر کوئی شخص سیرۃ نبویہ کا قریب سے مطالعہ کرے، تو اسے ام المومنین حضرت عائشہ کے اس قول کی صحت کو باور کرنے میں ذرا بھی دشواری نہ ہوگی، کہ قرآن رسول كريم صلح كى زندگى كا آئينه ب، (كان خلقه القوآن ) - اى كئي يه معلوم کرنا کہ آنخضرت صلعم کی شریعت میں مملکت کا تصور کیا ہے، بڑی آسانی کے ساتھ قرآن کو دیکھنے ہے ممکن ہے ( حدیث کے مواد سے استفادہ طویل تر فرصت اور کثیر تر مطالعے کا متقاضی ہے)۔

یہ چیز قابل ذکر ہے کہ قرآن مجید میں نہ صرف از منہ سابقہ کے پینمبروں کے حالات بیان ہوئے ہیں، بلکہ ان کی سیرتوں کو جو قرآن میں ہیں اب بھی ماخذ قانون تتلیم کیا گیا ہے، بجزاس کے کہ صراحت سے قرآن اسے یا اس کے کسی جز کومنسوخ

مقالات حميد الله

قرار دے۔ دسرے الفاظ میں انبیائے سابقہ کی سنت مسلمانوں پر اب بھی واجب التعمیل ہے، بجراس کے کہ اس کے کسی معین جز کے نشخ کا کوئی تھم قرآن مجید میں یا رسول کریم صلعم کے افعال واقوال میں صراحت سے ملتا ہو۔ایک آیت ملاحظہ ہو۔

اولئك الذين اتينهم الكتب والحكم والنبوة الايه

یمی وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی۔ اگر کوئی لوگ اس کو نہ مانیں تو ہم بیامانت ایسے لوگوں کے سپر دکریں گے، جواس سے انکار نہ كريں \_ يبى و ه لوگ[ا] بيں ، جن كى خدانے ہدايت كى ہے ، اس لئے تو ان كى رہنمائى کی پیروی کرے" (قرآن ۱۸۹ تا ۱۸۹۰ نیز دیکھے ۱۸۳۳)۔ امام بخاری اور ترندی نے ایک حدیث روایت کی ہے، کہ جب بھی کسی معاملے میں براہ راست آسانی وحی نہیں آتی، تو رسول کریم صلعم بجائے عام عربی رواجات کے اہل کتاب کے طریقوں کی پیروی فرمایا کرتے تھے۔

یہ چیز ساسی معاملات کہ حد تک بھی اسی طرح صادق آسکتی ہے،جس حد تک معاشی ومعاشرتی معاملات میں۔

معاشرہ انسانی کی تاریخ پرنظر ڈالیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ'مملکت'' کا قیام بڑے عرصے کے بعد ہوسکا۔قرآن مجید میں واقعات کی جوتر تیب ہے، اس سےمعلوم ہوتا ہے، کہ سب سے پہلے حضرت آ دم پیدا ہوئے، جن کو خدا نے زمین پر نائب یا خلیفہ مقرر کیا۔ وہ نسل انسانی کے باپ تھے، اور بزرگ خاندان ہونے میں ان کا کوئی حریف نہیں ہوسکتا تھا۔ان کی وفات کے بعد کئی نسلوں تک ان کی اولا دییں مختلف قتم کے اختلا فات اور برائیاں کم یا زیادہ مقدار میں ساری رہیں، اے لئے قرآن مجید کے مطابق پیغیبر بھیج گئے، جو خدا اور عام انسانوں کے مابین واسطے کا کام دیتے تھے۔ وہ انسانوں کو بیہ بتاتے تھے، کہ ان کے خالق کی مشیت اور اس کا حکم کیا ہے، اور نیکی کی ترغیب دیتے اور برائی سے رو کتے تھے۔ ان پیغیبروں نے خلوص کے ساتھ جو بے

غرضانہ تھی تیں ہیں، اور ان کی باتوں کو پچھ لوگوں نے مانا بھی تو اس جماعت کی حیثیت کسی مملکت کی قرار دینی مشکل ہے۔ بظاہر قدیم ترین زمانے میں انبیاء علیہم السلام کی آمد کے باوجود سیاسی نظام اور اقتدار کی ضرورت نہیں پائی جاتی تھی، قرآن مجید میں بھی بار ہا ذکر ہے۔ کہ ایک قوم کی جگہ دوسری قوم کو سر فرازی عطا ہوئی۔ گر ایک مملکت کو دوسری مملکت کی جگہ قائم کرنے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ان قومی وحد توں کے غیر سیاسی وجود کے باوجود ان لوگوں کی معاشی اور ساجی سرگرمیوں کونظر انداز نہیں کیا گیا ہے، لیکن ان چیزوں کا ذکر صرف اس طور سے ہوا ہے، کہ لوگ ان کو خدا کی نعمتیں سمجھ کردیا رکھیں اور خدا کی اطاعت کا فریضہ بجالائیں۔

بادشاہی کے ذکر کا آغاز قرآن مجید میں حضرت ابراہمیم کے زمانے سے ملنے گتا ہے، جب کہ ایک شخص اپنے ملک کے تمام لوگوں کی جان و مال پر اپنا اقتدار چلاتا ہوا نظر آتا ہے (دیکھئے قرآن مجید ۲۵۸ ص۲ نمرود کا قصہ) حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے مملکت میں زیادہ ترتی نظر آتی ہے۔ چنانچہان کے زمانے کے حالات میں (دیکھئے قرآن مجید ۱۳٫۳۰) بادشا ہوں اور وزیروں اور سرکاری قید خانوں کا بھی ذکر ماتا ہے، (سورہ یوسف)

حضرت موسی علیہ السلام کے جو حالات قرآن مجید میں ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کے ان مقدس رہنما کی تمنا اور خواہش یکھی کہ ارض موعود میں ایک مملکت قائم کریں۔ مگر قوم نے اپنی نااہلی کے مظاہر نے (اور عدم اطاعت احکام اللی ) سے مایوسی کا سامان کردیا آخر ان کی قوم کو چالیس سال تک انتظار کرنے کی ضرورت پیش آئی کہ ایک بالکل نئی نسل پیدا ہو، جس کی بحیین ہی سے ان کی مگرائی میں تعلیم و تربیت ہو، اور پھراس نئی نسل کی مدد سے وہ ارض موعود کو فتح کریں۔ گواسی اثناء میں حضرت موسی نے وفات پائی، اور ان کی چہل سالہ تربیتی اسکیم ان کے بعض فیض یافتوں نے مکمل کی۔ حضرت موسی کے زمانے میں جو فرعون مصرتھا، وہ قرآنی تذکر ہے یافتوں نے مکمل کی۔ حضرت موسی کے زمانے میں جو فرعون مصرتھا، وہ قرآنی تذکر ہے۔

سے مطابق ایک خاصابا قاعدہ محکران تھا۔ جس کا ایک وزیرتھا، اور جس کے مشور سے مطابق ایک ایک معربی بائی جاتی تھی، اس مجلس کے لئے معمرین اور اہل الرائے لوگوں کی ایک مجلس بھی بائی جاتی تھی، اس مجلس کے اجلاسوں کی جو روئداد قرآن مجید میں ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بے سوچ سمجھے اور عاجلانہ فیصلے نہیں کیا کرتی تھی بلکہ اس کے مشور سے مناسب اور قابل عمل ہی ہوتے تھے۔ مثال کے طور پر حضرت موسی و ہارون سے ان کی جدت طراز بوں کے باعث کیا برتا و کرنا چا ہے؟ جب فرعون نے بیسوال پیش کیا، تو مجلس شوری نے نرمی اور اعتدال کا مشورہ دیا تھا۔ اس زمانے میں عوام الناس تک ایک حد تک سیاسی شعور رکھتے نظر آتے ہیں۔ چنا نچہ (قرآن مجید ۱۹ مر ۲۸) جب ایک شخص نے حضرت موسی کو ان کی سخت گیری کے باعث ملامت کرنی جا ہی تو اس نے بیالفاظ کیے تھے کہ۔

انْ توید الله ان تکون جباراً افی الارض الله تو تو زمین میں ایک جبار بن جانا چاہتا ہے ، اور اصلاح وفلاح کا کام کرنے والوں میں سے نہیں ہونا چاہتا ہے ،

حضرت موسی کے زمانے میں مجلس دوگانہ یا مرکب بادشاہت کا بھی پیتہ چاتا ہے۔[۲]۔جو بنی اسرائیل میں کارفر مارہی۔

طالوت یعنی بادشاہ ساؤل کا قصہ قرآن مجید میں ایک خصوصی دلچیں کا حامل ہے۔ بنی ایک خصوص دلچیں کا حامل ہے۔ بنی اسرائیل کوان کے دشمن نے شکست دے کران کے گھروں سے جلاوطن کر دیا تھا۔ انتقام کی خواہش نے انھیں اس بات پر آمادہ کیا کہ اپنے پیغمبر سے بیخواہش کریں کہ ان پرایک بادشاہ نامزد کیا جائے جوان کوساتھ لے کر دشمنوں سے لڑسکے۔

(ب)وَ شَدَ دِناَمُلكهُ واتيناهُ الحِكمهُ وفصل الخطابِ بم نے اس کی حکمت کومضبوط بنادیا، اور اس کو حکمت اور فصیله کرنے والی زبان عطاکی۔''
(ایضا ۲۵/۲۰)

(ج) ''یلداو دُ اِنّا جَعَلُنَاکَ حلیفته فی الارضِ فاحکُم بینُ النّاسِ بالحقِ" ۔ الخ اے داود! بے شک ہم نے تھ کوزین پرایک نائب مقررکیا ہے۔ اس لئے لوگوں میں حق کے ساتھ فیصلے کیا کر۔ اور خواہشات کی پیروی نہ کرورنہ وہ تھے خدا کی راہ سے بھٹا ویں گے۔ اور جوکوئی خدا کی راہ سے بھٹا تو اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ کوئکہ قیامت کے حساب و کتاب کواس نے بھلا دیا ہے۔

(قرآن مجید ۳۸/۲۷)\_

حضرت سلمان کے سلسلے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ 'اور سلیمان داود کا وارث صلحان ،'۔ اگر چہ بیٹا اپنے باپ کا جانشین ہوا تھا ،لیکن اس قر آنی تذکرے کا منشایہ بالکل نہیں معلوم ہوتا کہ بیٹا بطور حق کے بادشاہ بنا ہو، بلکہ یہ محض خدا کی عنایت تھی کہ باپ کی جگہ بیٹے کو بھی حکومت ملی ورنہ اقتدار کا اصلی سر چشمہ خدا ہی کی مشیت ہے۔ وہ جسے جانے نواز ہے۔

حکمرانی کے کل پرزوں کی حرکت کا سب سے دلچیپ منظر قرآن مجید میں ملکہ سبا⊈کے تذکرے میں ملتا ہے، چنانچہ:۔

قالت یا اینها الملواافتُونِی فی اَمُوِی مَا کُنتُ قاطِعَتُه امواً حتی تشهدُون دالایداس (ملکه) نے کہا اے سردار نے مجھے میرے اس معاطے میں مشورہ دومیں تمہاری موجودگی کے بغیر کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرتی ۔ انھوں نے کہا۔ ہم بڑے طاقتور اور بہا درولوگ ہیں۔ حکم دینا تیرا کام ہے۔ اس لئے تو سوچ کر فیصلہ کرے اس طاقتور اور بہا درولوگ ہیں۔ حکم دینا تیرا کام ہوتے ہیں تو اسے تباہ کردیتے ہیں اور ملکہ ) نے کہا جب بھی بادشاہ کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کردیتے ہیں اور وہ ایسا ہی کریں گے۔ البتہ میں ان

جب کہ ہمیں ہمارے گھروں سے اور ہمارے بچوں سے نکال باہر کردیا گیا ہے،اس کے باوجود جب لڑنا ان پر فرض کیا گیا تو انھوں نے روگردانی کی۔ بجز چندلوگوں کے اللہ ظالموں کوخوب جانتا ہے۔

ان کے پیٹیمروں نے ان سے کہا:۔ دیکھواللہ نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ انھوں نے کہا یہ کیسے ہوسکتا ہے، کہ وہ ہمارا بادشاہ بے؟ ہم اس سے زیادہ بادشاہت کے ستی ہیں، کیونکہ وہ مالدارنہیں ہے۔اس (بنی) نے کہا اللہ نے اسے کوتم پر فوقیت دی ہے، اور علم وجسم میں اس کو وافر حصہ دیا ہے اللہ اپنا ملک جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔اللہ ہر چیز کے گھیرے ہوئے ہے اور ہر چیز کو جانتا ہے'۔

(قرآن مجيد ٢٣٦ تا ٢٢/٢)

علاوہ اور اہمیتوں کے اس اقتباس میں یہ بتایا گیا ہے، کہ مال و دولت یا حسب ونسب نہیں بلکہ علم وجسم یعنی سیاست دانی اور بہادری بادشاہت کی اولین ضرورتیں ہیں۔ اس اقتباس سے یہ اہم چیز بھی معلوم ہوتی ہے۔ کہ اس زمانے میں یہود یوں نے مذہب اور سیاست کو الگ چیزیں ہونا تسلیم کر لیا تھا، اور نبی کے علاوہ بادشاہ کی ضرورت سمجھی گئی تھی۔ بادشاہ فرائض نبوت بجانہیں لا سکتا تھا۔ اور نہ نبی بادشاہ کی ضرورت سمجھی گئی تھی۔ بادشاہ فرائض نبوت بجانہیں لا سکتا تھا۔ اور نہ نبی فرائض بادشاہت، البتہ یہ چیز قائل ذکر ہے، کہ طالوت یعنی بادشاہ ساول کے فوری جائشین حضرت داور اور ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان دونوں بادشاہت اور بنوت ہردو حیثیتوں کے حامل بے، ان کا کچھ تذکرہ ذیل میں کیا جاتا ہے۔

حضرت داؤد ً کا قرآنی تذکرہ بے حداہم ہے، کیونکہ اس میں فرائض باشاہت کا (جن میں عدل گشری سب سے اہم ہے) ذکر کیا گیا ہے:۔ (۱) وَقَتَلَ داؤد جالُوتَ و اتاہ الله الملک وَ الحکمة اور حکمت عطا اور داود نے جالوت کوقتل کیا، پھر خدا نے اس کو بادشاہت اور حکمت عطا کی۔''

(حضرت سلیمان کے ملک والوں) کو ایک تخفہ جیجوں گی، اور دیکھوں گی کہ سفیر کیا والیس لاتے ہیں؟ چنا نچہ جب سفیر سلیمان کے پاس پہنچ، تو انھوں نے فرمایا کہتم مجھے مال کے ذریعے سے کچھ مدو دینی چاہتے ہو، جب کہ وہ چیز جو خدا نے مجھے دے رکھی ہال کے ذریعے سے کہیں بہتر ہے، جو اس نے سمھیں دی ہے؟ شمھیں تو اپنے تخفی ہی پر ناز ہے۔ ان کے پاس والیس جاو۔ ہم بے شک ان کے پاس الی فو جیس لے کرآئیں گے جن کا وہ مقابلہ نہیں کرسکیں گے، اور ہم ان کو وہاں سے ذکیل کر کے نکال دیں گے۔ اور وہ پہت ہوجائیں گے۔ اور جم ان کو وہاں سے ذکیل کر کے نکال دیں گے۔ اور وہ پہت ہوجائیں گے۔ '(قرآن مجید ۲۲ تا ۲۷ سے)۔

ہر زمانے میں اس امرکی ضرورت تسلیم کی جاتی رہی ہے، کہ ملت کی رہنمائی

کے لئے ایک قوانین کا مجموعہ بھی موجود ہو۔ قرآن نجید میں اکثر اس کا ذکر آیا ہے، کہ
پنجیبروں کو کتابیں یا صحفے دیئے گئے۔ کتاب کے لفظی معنی تھم دینے کے بھی آتے ہیں۔
اور صحفے سے مراد دستورالعمل ہوتا ہے۔ حضرت موسی کے سلسلے میں خاص طور سے اس کا
ذکر ہوا ہے کہ جونہی وہ فرعون کی سرزمین سے نکل کر باہر آگئے، تو خدانے حضرت موسی کو
احکام کمھی ہوئی تختیاں (الواح) عطا کیں، جن کی تقبیل بنی اسرائیل پرفرض قرار دی گئی۔

ظالم بادشاہوں کے ظالمانہ اور نامناسب افعال کی قرآن مجید میں بار ہا برائی کی گئی ہے، (ویکھنے قرآن مجید ۱۸۸۰، ۲۸/۸ وغیرہ)۔ ایک چیز جو قرآنی تذکروں میں خاص طور سے قابل ذکر معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مملکت سے زیادہ حکمران مملکت کو نمایاں کیا گیا ہے۔ بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ مملکت کا ذکر محض ضمنا آیا ہے، اور سیاسی وحدت میں باوشاہ کا ذکر ہی سب سے نمایاں ہے۔ کیونکہ قدیم زمانوں میں یہی صورت حال تھی۔

## اسلامی مملکت:

اب تک ہم نے اپنی تحقیقات کو زمانہ قدیم کی مملکت تک محدود رکھا تھا۔ اس مقالات حمیداللہ .....۸۰۱

کے معنے بینہیں، کہ آنخضرت صلعم نے جو اسلامی مملکت قائم کی تھی۔ اس کے لئے کوئی خصوصی احکام قرآن مجید میں نہیں وئے گئے۔ ہمارے تذکرے کا منشا بیر تھا کہ چونکہ انبیائے سلف کی سنت بھی مسلمانوں کے لئے واجب التعمیل قرار دی گئی ہے۔ اس لئے ان کے زمانے کے احکام کا مشتد تذکرہ نہ صرف اسلامی مملکتی تصور کے لئے ایک پس منظر کا کام دیتا ہے، بلکہ واقعتا وہ احکام، اسلامی قانون سیاسی و انتظامی کا جزء بن جاتے ہیں۔ وہ احکام جوقر آن مجید میں نبی کریم صلعم کو خاص طور پر دیے گئے ہیں، ان کا اب موضوع وار تذکرہ کیا جاتا ہے۔

سب سے پہلی میے چیز ہے کہ اقتدار اعلی کے ربانی ماخذ کو کہیں بھی نظر انداز نہیں کیا گیا ہے، اور قیامت کے حساب و کتاب پر بار بار زور دیا گیا ہے تا کہ بادشاہ میں کسی دینوی ذمہ داری کے نہ ہونے کے باعث استبداد نہ پیدا ہوجائے۔ اگر چہ قرآن مجید میں علاقے یا زمین کا ذکر بعض وقت حکمرانی کے ساتھ آیا ہے لیکن وہ بڑی حد تک ضمنی ہے۔ بنیادی نہیں مثلا:۔

# (۱) قُل اللهُمّ ملِكُ المُلُكُ تُوتي الملكَ من تشآءُ و تِزع الملكَ مِمّن تشآءُ . الآيه

کہہ اے خدا، ملک کے مالک! تو ہی جس کو چاہتا ہے، ملک دیتا ہے، اور جس جول سے چاہتا ہے، ملک دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے تو ہی ذلیل کرتا ہے، بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، تو ہر پر قدرت رکھتا ہے۔

(ب) هُوَ الَّذِی جَعَلَکُمُ خَلَیْفَ اُلاَرُضِ وَرَفَع بَعُضکُم فَوُقَ بعضِ الله یہ وہی ہے، جس نے تم کو زمین میں نا بہمقرر کیا ،اورتم میں ہے: چندکو دوسروں پر رہے میں فوقیت دی تا کہ تمصیں اس چیز کے زریعے سے آزمائے، جواس نے تمصیں دی ہے۔

وَلَقَدُ مكّنّا كُمُ فِي الارضِ وَجعلنَا لكُم فيهَا معايِشَ قليلًا مَاتَشُكُوون ــ

ہم نے تم کو زمین میں اقتدار عطاکیا اور تمھارے لئے وہاں روزی مہیا کی تاکہتم کچھ توشکر گذار بنو۔

جامعہ روما کے پروفیسر نالینوکو یہ تسلیم کرنے میں کوئی بچکچا ہے نہیں معلوم ہوتی کہ اسلامی حکمران کی تخت نشینی کے وقت جو بیعت لی جاتی ہے، وہ ایک طرح سے معاہدہ معاشری کہلاسکتا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتا ہے کہ:۔

''کی شخص کوخلافت کا رتبہ عطا کرنا فقہا کے نز دیک ایک معاہدہ ہوتا ہے، جس کا ایک فریق وہ شخص ہوتا ہے، جو اس عہدے کو قبول کرے اور دوسرا فریق جماعت اسلامی ہوتی ہے بیہ معاہدہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا، جب تک کہ بیعت یعنی اظہار وفاداری امت کے اصحاب حل وعقد کی طرف سے نہمل میں آ جائے۔[۴]

لہذا بیعت کے معنے خود ایک معاہدے کے ہوتے ہیں، اور اصطلاحاً اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وفاداری اوراطاعت کی ایک طرف سے پیشکش کی جائے اور دوسرے فریق کی طرف سے اسے قبول کیا جائے ۔ (دیکھنے قران مجید ۱۲، ۴۸ / ۱۲، ۲۸ / ۱۲ وسرے الفاظ میں حکمران کا اقتدار چاہئے مثیت خاصہ سے پیدا نہ ہوتا ہو، کیکن اسی پر بہنی ہوتا ہے اور اسی کامخاج ضرور رہتا ہے اور فقہا کا تصور یہ ہے کہ مثیت عامہ ہی سے مشیت الہی کا مظاہرہ ہوتا ہے ۔ یداللہ علی الجماعہ.

رسول کریم صلعم کے متعلق مسلمانوں میں یہ چیز جزء عقیدہ ہے، کہ پیغیبر معصوم ہوتے ہیں۔ اور اگر چہ خلفاء پیغیبر ول کے سیاسی جانشین سمجھے گئے لیکن معصومیت کا بیہ اعزازان کے لئے بھی تسلیم نہیں کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض دیگر قوموں میں'' بادشاہ کوئی غلطی نہیں کرسکتا'' کا جو سیاسی نظریہ یا کلیہ پایا جاتا ہے، وہ مسلمانوں میں بھی جگہ نہ یا سکا۔ اس کے برخلاف مسلمانوں کو اس پر ناز ہے، کہ نہ صرف عام حکمران بلکہ خود

پینیر صلع بھی حقوق العباد کے معاملے میں انھیں عام قوانین کے پابند ہیں جن کے عام مسلمان اور یہ کہ رسول اللہ صلعم نے بھی ضرورت پرخوداپی ذات کے خلاف مقد مات نے اور منصفانہ فیصلہ کیا۔ [۵]۔ پیغیروں کی معصومیت کا منشاء اسلامی علم کلام میں صرف یہ کیا جاتا ہے کہ وقی کی تبلیغ اور خدا کے احکام پہنچانے میں ان سے کوئی غلطی یا سہوسرز د نہیں ہوسکتا، اس کے علاوہ دیگر معاملات میں پیغیر کی حیثیت بھی ایک انسان ہی کی ہوتی ہوتی ہو ۔ اور احادیث میں متعدد مرتبہ بیان ہوا ہے کہ رسول کریم صلعم نے فرمایا کہ دنیاوی معاملات میں میں بھی تمھاری ہی طرح ایک انسان ہوں۔ سیاسی حیثیت سے دنیاوی معاملات میں میں بھی تمھاری ہی طرح ایک انسان ہوں۔ سیاسی حیثیت سے رسول کریم صلعم جماعت اسلامی کے ایک فرد تھے، اور ان قوانین کے جن کوآپ نافذ کرتے تھے، خود بھی پوری طرح پابند تھے۔ مثال کے طور پر مال غنیمت میں آپ کا بھی اتناہی حصہ ہوتا چتنا فوج کے کسی عام سیاہی کا۔

غرض جملہ مخلوقات کی طرح کرہ ارض اور انسانی بستی کا بھی اصل مالک اور بادشاہ خدا ہی کی ذات ہے، اور وہی صلاحیتوں کو دیکھ کرکسی انسان کو اپنی نیابت سے سرفراز کرتا ہے۔ اور پھر دیکھا ہے، کہ وہ عمل کیسا کرتا ہے۔

وَ أَن الأَرْضِ يَر ثُها عِبادى الصلحون، إنّى جاعلٌ فى الأَرْضِ حليفة ينظر كيف تعملون أن الأَرْضِ لله يورثها من يشاء من عباده وغيره) فدا كا خليفة برحق أنى بوتا ہے جس كا براه راست وحى سے تقرر بوتا ہے، اور وحى بى سے اس كى رہنمائى ہوتى ہے۔ اس كے باوجود بھى سروركا ئنات صلحم اپنى اطاعت اور پيروى كى بيعت ليت رہے۔ نبى كے دنيا سے پرده فرمانے پر احكام شريعت سے ناوا قفول كو بيعت ليت رہے۔ نبى كے دنيا سے پرده فرمانے پر احكام شريعت سے ناوا قفول كو واقف كرانے كى حد تك مشہور اسلامى مقولہ بلكہ شايد حديث شريف ہے [۲] كه العملماء ورثة الانبياء لين سلطنت رانى اور سياست مدن كے لئے ماوردى، ابن خلدون وغيره كے الفاظ ميں ''اصحاب على وعقد''كى كا انتخاب كرتے ہيں اور سيا خلدون وغيره كے الفاظ ميں ''اصحاب على وعقد''كى كا انتخاب كرتے ہيں اور سيا استخاب بمصداق حدیث شریف یدالیلہ علی الجماعته منثاء ربانى كا اظہار اور

باعث خیرو برکت ہوتا ہے۔ اور یہی اصحاب حل وعقد انتخاب و بیعت کے بعد بھی حکمران کی حکمران کی حکمران کی حکمران کی حکمران کی حکمران کے حق اجتہاد کے حدود، مصالح ملکی اور نظم ونس میں شوری کا موقف واصحاب حل وعقد کی دستوری حیثیت وغیرہ پر تفصیل سے بحث یہاں ممکن نہ ہوگی، البتہ اس سوال کا جواب شاید ضروری ہے، کہ اصل دنیوی اقتدار کے استعال کا حق کس کو حاصل ہوتا ہے، اس کا جواب حضرت امام اعظم کے الفاظ میں:۔

ان نواحى دارالاسلام تحت يد امام المسلمين ويده يدجماعة المسلمين، (مبسوط مرضى ج\_اص٩٣)

اسلامی سرزمین کے جملہ جھے اسلامی بادشاہ کے اقتدار میں ہوتے ہیں،اور اس کا اقتدار مسلمان کی جماعت ہی کا اقتدار ہوتا ہے۔

امام ابوصنیفہ کے دونوں شاگردوں امام ابوبوسف اور امام محمد شیبانی نے مزید وضاحت سے کہاہے، کہ کسی ملک کے اسلامی یا غیر اسلامی ہونے کا امتیازیہ ہے کہ وہاں غلبہ اور محافظ قوت کس قوم کو حاصل ہے تعدا دسے بحث نہیں۔

''لهما الدارا نما تنسب الى اهلها لثبوت يدهم القاهرة عليهاو قيام و لايتهم الحاور نما تنسب الى اهلها لثبوت يدهم القاهرة عليهاو قيام و لايتهم الحافظة فيها (محيط رضى الدين سرص مخطوط استانبول ورق نمبر۵-۲ب) اور حنى علاء متفق بين، كه اسلامي مملكت كا انتظام امام، پورى امت مسلمه كنائب كے طور پركرتا ہے، منانچ شارح شيبائی كے الفاظ بين ''الامام بمنولة جماعة من المسلمين في استيفاء هذالحق '' (مبسوط سرحى ج ص ۲۰۹۳) يعنى اس حق كنائم مقام كى موتى ہے۔

بہر حال بیاسلامی تصور اقتد اراعلی ہے، کہ مقتدر اعلیٰ خداوند خلاق کی ذات کبریائی ہے اور حکمرانی شریعت کو حاصل ہوتی ہے، اور خلیفۃ الله فی الارض یا شریعت کے نفاذ کے افسر کا امتخاب بھی خدا ہی کرتا ہے، اور اس بارے میں خدا کی مشیعت کا

اظہارید الله علی الجماعة'' اور لا یجتمع امتی علی الضلالة' وغیره احادیث شریفه کے مصداق اورعهد خلافت راشدہ کے نظائر کے مطابق اصحاب حل و عقد کی بیعت کے ذریعے سے ہوتا ہے۔

# دین و دنیا کا ملاپ:

قدیم زمانوں میں جب انسانی تدن نے زیادہ تر تی نہ کی تھی۔ اور تقسیم کار کی اتنی زیادہ ضرورت پیش نہ آئی تھی تو کسی ملک میں مرکزی حکومت کے اختیارات یا تو عدل گستری کے متعلق ہوتے تھے، (جس میں وحتمن سے جنگ بھی شامل ہے۔اور فقہ کی کتابوں میں باب الجہاد کا ذکر حدود لعنی سزاؤں کے سلسلے ہی میں ملتا ہے ) یا قومی معبود کی پر شش ۔عبادت کے متعلق دیگر سلطنتی نظم ونسق کے مسائل اٹھتے ہی نہ تھے، بلکہ وہ عوام کی انفرادی معاملات سمجھے جاتے تھے۔ اور عبادت ہی نہیں عدل گستری اور جنگ بھی مذہبی مراسم کی تا بع تھی۔ تدن کی ترقی کے ساتھ ساتھ کشوری اور مذہبی فرائض میں دوری پیدا ہوتی جاتی تھی، چنانچہ رومیوں نے لیں (JUS کا دنیوی قانون) کو ہمہ گیر فاس (FAS) یا فدہبی قانون) سے ایک الگ چیز کے طور پر ایجاد کیا۔ یہودیوں نے " قالو النبى لهم البعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله \_ (قرآن ٢/٢٣١) استے بی سے کہا کہ جمارے لئے ایک باوشاہ مقرر کرجس کے ساتھ ہم خدا کی راہ میں جنگ كرسكين - كها، اور اس طرح نبوت و با دشاجت يا ندجب و سياست كو جدا كرديا-حفرت عیسی کی طرف بھی بی قول انجیل میں منسوب ملتا ہے، کہ قیصر کی چیزیں قیصر کو وے دو، اور کلیسا کی کلیسا کو'' برھ متیوں اور ہندؤں کے ہاں بھی ترک دنیا انسانیت کا كمال قرار پايا\_

غرض قدیم اہل مذہب نے دنیائے نا پائیدار کو دل لگانے کے قابل چیز نہ سمجھالیکن اس میں دو بنیادی مسائل نظر انداز ہوکر خامی پیدا ہوگئ، ایک تو گنتی کے چند

فرشتہ صفت انسانوں کے سوا باتی جو لاکھوں کروڑوں عامۃ الناس تھے، ان کے معاملات مادیت پیندانہ ہو گئے اور دوسرے سیاست کی اخلاقی بنیاد نہ رہی، اور بیر کہا جاسکتا ہے کہ سابقہ تمام مذاہب اکائیوں یادہائیوں میں ختم ہو جانے والے فرشتہ صفت انسانوں کے لئے ہوتے تھے، اور اسلام ناز کرسکتا ہے، کہ وہ امیوں اور اوسط در جے کے انسانوں کے لئے ایک قابل عمل دستور لایا۔ یہ ظاہر ہے کے دنیا میں ایسوں ہی کی بہت بڑی ایک تابل عمل دستور لایا۔ یہ ظاہر ہے کے دنیا میں ایسوں ہی کی تعداد بہت محدود ہی ہوتی ہے۔ انسان نما فرشتے اور انسان نما شیطان دونوں کی تعداد ہمیشہ بہت محدود ہی ہوتی ہے۔

ند ہب یا دین کے اگر وسیع معنے لئے جائیں تو اس میں پورا تدن انسانی اور دنیا و آخرت کے جملہ مسائل شریک ہوجاتے ہیں۔ اور اگر محدود معنوں میں اس اصطلاح کی استعال کیا جانے تو وسیع معنے لینے والوں سے اختلا ف محض ایک لفظی بحث رہ جاتا ہے۔جس طرح فنی اور علمی ضرورتوں سے اب خود تفییر، حدیث، فقہ اور کلام ایک چیزنہیں سمجھے جاسکتے ، اسی طرح انسانی تمدن کی تمام شاخوں کو ایک ہی علم قرار دینا بدرجهاولی کم سہولت بخش ہوگا۔ای لئے میں مذہب اور سیاست کو یہاں دو بالکل الگ چیزیں لیتا ہوں۔اس معنے کے لحاظ سے مذہب خدا اور بندے کے تعلقات کا نام ہے، اور سیاست بندے اور بندے کے معاملات کا ، ان دونوں کو ایک کہنے والا گویا ہاتھ اور یا وَں کوا یک کہتا ہے، کیکن جس طرح ایک زندہ اور تندرست انسان میں ہاتھ اوریا وَں دونوں ہی ایک مشتر کہ اور مرکزی قوت مثلاعقل یا ارادے کے تابع ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح دین اسلام نے مذہب اور سیاست کو ایک مشتر کہ دستورالعمل کے تابع کر دیا۔ جوقرآن یا ربانی کلام تھا۔ اور دونوں ہی کی رہنمائی کے لئے احکام کا ماخذ ایک ہی قرار دے کر سیاست میں اخلاقی اساس اور اخلاق میں حقیقت پیندی باقی رہی، کوئی تشخص ہاتھوں کے بل تھوڑی دور ضرور چل سکتا ہے، اور یاؤں سے برا بھلا کچھ لکھ بھی ضرورسکتا ہے۔اسی طرح عبادت کو سیاست اور سیاست کوعبادت بنا کر انسان چندروز

گزار ضرورسکتا ہے۔لیکن میر غیر فطری عمل نہ سہولت بخش ہوگا اور نہ مفید۔

ر ارسرور میں ہوت کے ہمارے ایک بزرگ سیرت نگار نبوت کے الفاظ میں '' محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں دین اور دنیا دونوں کی برکتیں لے کر آئے، آپ نے صرف آسانی بادشاہی کے خوشخبری نہیں سائی بلکہ آسانی بادشاہی کے ساتھ دنیا کی بادشاہی کی بھی بشارت دی تا کہ دنیا میں خدا کی بندگی بے خوف و خطر کی جاسکے۔ اور خدا کی بادشاہی دنیا میں قائم ہو۔''

وَعَدَ لللهُ الّذين آمنوا منكُم و عملوا لصلحتِ ليستخلفنهم في الارض الآيه

خدانے ان ہے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کئے، یہ وعدہ کیا کہ وہ ان کو زمین میں حاکم بنائے گا (جیسا کہ ان کو حاکم بنایا تھا جو ان سے پہلے تھے) اور ان کے لئے ان کے اس دین کو جو اس نے ان کے واسطے پیند کیا ہے، جمادے گا۔''
لئے ان کے اس دین کو جو اس نے ان کے واسطے پیند کیا ہے، جمادے گا۔''
(قرآن ۲۳/۵۵)

قرآن نے سب سے اچھی دعا انسانوں کے لئے یہ بتائی ہے:۔

ربّنَا اتِنَا فى الدُنيا حَسَنَهُ وَ فَى الْاَحِرَةِ حَسَنَهُ وَ قِنَا عَذَابِ السَنَارُ لَ الرّبَا الْحِنَا عَذَابِ السَنَارُ لَ اللّهُ اللّهُ عَلَا لَى السَنَارُ لَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

لِللّذينُ احسنوُا في هذه الدنيا حسنةً ولدار الآخرة خيرٌ ولَنعُمَ دار السمتقين " اورجفول نے نيک کام کئے ان کے لئے اس دنيا ميں بھلائی ہے، اور آخرت کا گرسب سے اچھا ہے اور پر ہیزگاروں کا گھر کیسا اچھا ہے!

(قرآن۱۲/۳۰)

جن لوگول نے خدا کی راہ میں اپنی جانوں کی پازی لگائی ان کو بشارت ہے:۔

جائے گی ورنہ یہی بے اعتدالی اختلال اورخوزیز کشمش کا باعث بنتی رہی ہے۔
الیی آیتیں قرآن مجید میں بکثرت ملتی ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے، کہ خدانے
اپنی ہر مخلوق انسان کی خدمت یا استفادے کے لئے پیدا کی ہے اور انسان اپنے خالق
کی عبادت کے لئے پیدا کیا گیا ہے مگراس کی تفصیل یہاں طول بحث مجھی جائے گی۔

بعت:

حکمران کی اطاعت کوجیسی کچھ اہمیت حاصل ہے، ظاہر ہے قرآن مجید میں مجھی اس پر کچھ کم زورنہیں دیا گیا ہے،مثلا:۔

(۱) یا ایها الندین آمنوا اطبعو الله و اطبعو الرسول و اولی الامر منکم الایداے ایمان و الواطاعت کروالله کی اور رسول کی ، اور ان الوگول کی جوتم مین سے افران حکومت ہول ، اگر تم میں کسی معاملے میں آپس میں جھگڑا ہوتو اسے اللہ اور رسول سے رجوع کرو، اگر شمصیں خدا اور یوم آخرت پرسچا ایمان ہو یہی بہتر اور مال کاراچھا طریقہ ہے۔

(قرآن مجید ۵۹٪)

(ب) اذاجآء هم أمو من الا من اوالحوف اذاعوا به الايداكر امن يا خوف كى ان كوكو كى خبر ملتى ہے، تو اسے مشہور كردية بيں \_ بہتر ہوتا كه وه اس كى اطلاع رسول كواورا بينے افسروں كو ديتے توسمجھ دارلوگ اس كوسمجھ جاتے \_

( قرآن مجید ۲۸۳۳)

یہ تو افسروں کی اطاعت کا ذکر تھا۔ جناب رسالت مآب صلعم کی شخصی اطاعت پر تو اس سے بھی زیادہ مواقع پر زور دیا گیا ہے کہیں صرف تھم ہے، تو کہیں اس کے فوائد بتا کر ترغیب دی گئی ہے، رسول اللہ کی اطاعت اور پیروی کے ان احکام کا یہ ناگزیر نتیجہ تھا، کہ بعد کے زمانے میں آپ کے ہر قول اور ہر فعل کا تذکرہ محفوظ کرنے کی اتنی عظیم الثان کوششیں اہل علم کی جانب ہے عمل میں لائی گئیں۔ ایسی بعض آیات

مقالات حميد الله ..... كا ا

ف الله ما الله ثوابَ الله نيا و حُسُن ثوابَ الآخرة والله يحبُ السمحسنين َ توالله ين الأواب الأواب عاليت كيا، اور الله يكي كرف والول كوچا بتا ہے۔ (قرآن ٣/١٣٨)

دنیا کا ثواب فتح و نصرت، ناموری و عزت، مال و دولت اور حکومت و سلطنت ہے جنھوں نے خدا کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا اور خوشی خوشی ہر طرح کی تکلیف جھیلی، ان کو دونوں جہاں کی نعمتیں جشمیں:۔

وَاللَّذِينَ هَاجِوُو انَّى اللهُ مِنُ بَعُدِ ماظلَمُوا اللَّيه اور جَضُولَ فِي (اللهُ كَ اللهُ مِنْ بَعُدِ ماظلَمُوا اللَّه اور كَ اللهُ اللهُ ان كو دنيا مين اچها مُحكانا دے كا، اور بيشك آخرت كا اجرسب سے برا ہے۔ (قرآن ١٩١٣)

(اور اولیاء و اتقایاء یعنی فرشتہ صفت مسلمانوں کوترک دنیا کی ہدایت نہ کی، بلکہ دنیا داری اور دین داری دونوں کے ملاپ کا حکم دیا:۔

الّذينَ ان مكنّا هُم فى الارضِ اقامو الصّلواة و آتو الّزكوة الآيه، وه السّلولة و آتو الّزكوة الآيه، وه السّاوك بين، كما الرّبم ان كوزين بين جمادين تو وه نماز كر كري اور زكوة دين اور المجمّع كامول كوكبين اور بركام كا انجام خدا كم باتحد بين بين بيد (قرآن ٢٢٠٣١)

ان آیتوں سے بیاشارہ بھی نکلا ، کہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں خدا کے قانون کے اجراء کی طاقت ہونی چاہیئے۔ اور بیاشارہ بھی کہ دین و دنیا کا امتزاج یا ملاپ ہی کو انسان بناتا ہے اور ''احسن تقویم'' کا مظاہرہ ہوسکتا ہے ورنہ وہ یا تو فرشتہ ہوجائے گا، یا شیطان اور ان دونوں اصناف سے جدا ایک خاص مخلوق یعنی انسان کی مخلیق کا مقصد فوت ہوجائے گا۔

دنیا داراگر چند بنیادی دینی احکام کی پابندی کریں اور دین دار بفتر رضرورت دنیا سے استفادہ کرتے رہیں تو خود انسانوں میں بھی ذوقی واخلاقی بے اعتدالی کم ہو

حسب ذیل ہیں:۔

ebooks.i360.pk ان کی خواہشات کی پیروی نہ کر، بلکہ کہہ:۔ (۱) مااتاكم الرسول فخذوه وما نها كم عنه فانتهوا جو کچھ رسول محصیں دے اسے لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ\_(قرآن مجيد ١/٥٥)

(ب) لَقَد كَانَ لَكُم في رسول الله اسوة حسنة " بينك الله ك رسول میں تمھارے لئے ایک اسوہ حسنہ پایا جاتا ہے۔ (قرآن مجید ۲۳/۲۱)

(ح) ياايّها الذين امنواا طيعو الله ورسوله ولا تو لواعنه وانتهم تسهمعون الابياك ايمان والواحلا اوراس كے رسول كى اطاعت كرو، اور جب وہ کچھ کے تو س کر روگردانی نہ کرو.....اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور آپس میں جھگر ونہیں ، تاکہ تم کمزور نہ پڑجاد، اور تمھاری ہوا نہ اکھڑ جائے،[٨] اس كے برخلاف صبر سے كام لو، الله صبر سے كام لينے والوں كے ساتھ ہوتا ہے۔ (قرآن مجید ۸۸۳۲،۴۰۰)

(c) وما ينِطُق عَن الهَوىٰ إِنْ هُو الله وحيّ يوحيٰ وه (ليمني رسول خدا) اپی خواہش سے کچھنہیں کہتا ، بلکہ وہ وی ہی ہوتی ہے، (قرآن مجید ۵۳/۳) آربلد نے اپنی کتاب خلافت میں بالکل ٹھیک رائے ظاہر کی ہے، کہ جب اس طرح رعیت کے فریضہ اطاعت پر زور دیا گیا، مگر اس کے ساتھ ہی حکمران کے لازمی فرائض کا اتنا ذکر نہیں ہوا تو اس سے اسلامی حکمران جابر اور استبداد پیند نہیں بن گیا، کیونکہ حشر ونشر اور حساب و کتاب کا عقیدہ نیز حکمران کا بھی قانون اسلامی کے ماتحت ہونا اس پر گرفت رکھنے کے لئے کافی ثابت ہوئے،اس کے بیہ معنے نہیں، کہ حکمران کے فرائض یر قرآن مجید نے زور نہ دیا ہو:۔

(۱) فلذ لِكَ فادع واستقم كما امرت ولا تتبع اهواء هم الابیاس کے لئے بلا اور (اے محمد ) استفامت سے رہ جیسا کہ مخفی تھم دیا گیا ہے ، اور

میں ایمان 'اتا ہوں ہراس کتاب پر جواللہ نے اتاری ہے، اور مجھے تھم دیا مل ہے، کہتم میں انصاف کرتا رہوں۔اللہ ہمارااورتمھارا آقا ہے،ہم کو ہمارے کام اورتم کوتمھارے کام ،ہم میں اورتم میں کوئی جمت نہیں ، اللہ ہمیں کیجا کرے گا ، اورہمیں ای کی طرف جانا ہے۔

(ب) فلنسلنَّ الذين أرسِلَ اليهم ولنسلن المرسلين تب مم يقينًا ان لوگوں سے دریافت کریں گے، جن کے پاس ہمارا پیٹیبر بھیجا گیا تھا اور ہم پیٹمبروں سے بھی پوچیں گے۔ (قرآن مجید ۲۷۷)

متعدد آیتوں میں اس پر زور دیا گیا ہے۔ کہ اجتماعی اور حکومتی مفا د کو انفرادی مفاد پرتر جیح دی جائے ، مثلا قرآن مجید (۱۲۲۸ ۱۸۲۸ تا ۹۷۲۸) ۔

(١)يـا ايهـاالذين آمنوالا تخو نوالله والرسول الاي، اــايمان والو الله اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو،اور نہ جان بوجھ کر اپنی باہمی امانتوں میں خیانت کرو۔

(ب) وَاعلموا انَّما اموالكُمُ و أَوْلادُكم فتنه ". الايه یہ جان لوکہ تمھارے مال اور تمھاری اولا دایک آ زمائش ہے، اور خداہی کے پاس اجرعظیم یایا جاتا ہے۔

🗷 مذکورهٔ بالا آیتوں سے بیرواضح ہوتا ہے، کہ ذاتی مفاد کے لئے یا بیوی بچول کی خاطر بھی ہمیں کوئی ایبا کام نہیں کرنا جائے، جو نا مناسب ہو، اور عالم آخرت کے حساب و کتاب کے لئے ہمیں اپنے ہر فعل میں اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔

ضمناً اس چیز کی طرف بھی اشارہ کیا جا سکتا ہے، کہ ' حب ملی' اسلام میں ایک تیم مذہبی ، نیم سیاسی وحدت کے تصور رہبنی ہے، جغرافی یالسانی ولونی یالسلی وحدت سے اسے کوئی سرد کارنہیں ، چنانچہ:۔

(۱) یا ایھاالناس انا حلقنا کم من ذکر وانشی و جعلنا کم شعوباو قبائل لتعا رفوا. الآیہ (اے انسانو ہم نے تم کومرداورعورتیں بنایا،اور مصصی قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا، تاکہ تم پہچانے جاسکو،لین اصل میں تم میں سے سب سے زیادہ بزرگ خدا کے پاس وہی ہوتا ہے، جوتم میں سب سے زیادہ متقی ہو۔علم

(ب) انسما السمو منون اخوة - ايمان والے سب آپس ميں بھائي بھا

اور خبر خدا ہی کو حاصل ہوتی ہے۔ (قرآن مجید ۲۹۰۱۳)

(ح) واعتصمو اسحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتُم اعداء فالف بين قلو بكم . الايه

اللہ کی رسی کومضبوطی سے تھا ہے رہواور تفرقہ نہ کرو، اور اللہ کی اس نعت کو یا دکروتم آپس میں دشمن تھے، اور (ایمان لانے کے باعث) اس نے تمھارے دلوں میں الفت ڈال دی، اور اس کی عنایت سے تم بھائی بھائی بن گئے، تم تو آگ کے گرھے کے کنارے کھڑے تھے، اور اس نے تم کو بچایا۔ اس طرح اللہ اپی آ بیش تم سے بیان کرتا ہے، تا کہ تم ہدایت پاسکو، اور تم سے ایک ایسی قوم پیدا ہو جو بھلائی کی طرف بلائے، اچھی بات کا تھم دے، اور بری بات سے روکے۔ ایسے ہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ (قرآن مجید ۲۰/۱۰ سے)۔

یہ بیان کرنے کی شاید ہی پچھ ضرورت ہو کہ ایمان اور عمل صالح کی فوقیت کے سوا اسلام حسب ونسب کی کسی برتری کو قطعاتشلیم نہیں کرتا ، انبیاء کی اولا د تک 'عمل غیرصالح [۹]''، کے باعث عذاب میں گرفتار ہوئی۔

# عدل مشری:

یہ حکمران کا اولین فریضہ ہے کہ اسے ناطر فدار ہونا چاہیئے ، اور انصاف کے مقالات حمیداللہ .....۱۲۰

ساتھ حسب موقع و ضرورت رحم بھی کرنا چاہیۓ، (و کیھئے قرآن مجید ۱۹۷۹، ۵۸، ۳۵۱،۷۶، ۸/۵،۴۹/۲۱)۔

غیر مسلم ذی رعایا کو عدالتی خود مختاری دیۓ کا قرآن مجید ہیں تھم ہے، جہاں ان کے ساتھ ان کے شخص قوانین کے مطابق فیطے انجام پائیں گے اگر غیر مسلم رعایا اسلامی عدالت ہیں اپنی مرضی سے مقدمہ یا مراقعہ پیش کرے تو اس کے ساتھ بھی انساف کیا جانا چاہیۓ (قرآن مجید ۲۳ تا ۵۸۵) اس بارے ہیں مزید تفصیل ایک علیمدہ مضمون کی متقاضی ہے، [۱۰] البتہ اتنا اور اشارہ کیا جاسکتا ہے، کہ قیامت کی جزائے اعمال ، حساب و کتاب، چیشم دید گواہ ، تحریری شہادت ، کراما کا تعین کی ڈائری وغیرہ کی جو تفصیل قرآن میں آئی ہے وہ عہد نبوی کے مروجہ امور ہوں گے، جن کے ذریعے سے عالم آخرت کا خاکہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔

## شورائيت:

قرآن مجید میں محم ہے کہ حکمران اپنے فیصلے مشورہ لے کرکیا کرے۔ چنا نچہ:
(۱) و شاور هم فی الامر فاذاعز مت فتو کل علی الله الایہ اوران سے معاملات میں مشورہ کر پھر جب تو عزم کرے تو خدا پر تو کل کر، بیشک خدا تو کل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ (قرآن مجید ۹ سام)

(ب) فیما او تیتم من شنی فیمتاع الحیاة الدنیا و ما عند الله خیر وابقی الایه جو پچه شمین دیا گیا وه دنیاوی زندگی کا ایک حق تمتع ہے، اور بس، ورنه خداکے پاس جو چیز ہے، وه بہتر اور زیاده پائدار ہے۔ یہ ان لوگوں کو ملے گی، جو این درب پر ایمان لاتے، اور اس پر تو کل کرتے ہیں، اور جن کے معاملات باہمی مشورے سے طے ہوتے ہیں، اور جو اس چیز کوخرچ (خیرات) کرتے ہیں، جو ہم نے کوعطاکی۔ (ایمنا ۲۳ ۳۲ ۳۸ ۳۸ ۲۳ ۲۳)۔

(ج)طاعة وقول معروف فاذ اعزم الامر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم (مثيرول وغيره كے لئے فيلے كے بعد) اطاعت اور (فيلے كے لئے) تول معروف ہونا چائے اور پھر جب كى كام كاعزم كرليا جائے، تو اگر وہ لوگ خدا ہے اپنے ہوئے دعدے كو پورا كريں تو اخيس كے لئے اچھا ہے۔ (قرآن مجيد ١٧٧١) كئے ہوئے دعدے كو پورا كريں تو اخيس كے لئے اچھا ہے۔ (قرآن مجيد ١٧٧١) غرض اگر مشورہ لينے كى ايك طرف پابندى عايد كى گئ ہے، تو دوسرى طرف مشورہ كے بعد جو بھى چيز قرار پا جائے اس كى تعميل كرنا بلالحاظ اس كے كہ وہ اپنى رائے اور مشورہ كے بعد جو بھى ، يا مخالف ، ضرورى قرار ديا گيا ہے، ساتھ ہى اس كا بھى ذكر كرنا ضرورى معلوم ہوتا ہے، كہ آخرى ذمہ دارى چونكہ حكمران پر ہوتى ہے، اس لئے اس كو مشورے كے متعلق حق تنتیخ دیا گيا ہے جيسا كہ قرآن مجيد كارا ٢١ ميں بيان كيا گيا ہے۔

#### قانون سازى:

قرآن مجید نے بی کریم صلعم کے ہرقول وفعل کو اسوۃ حسنہ اور قانون کی حیثیت دی ہے، (دیکھئے قرآن مجید ۳ تا ۱۳ مرا ۵ وغیرہ) اس محکم کے باعث اسلامی فقہاء قانون سازوں کا کام آسان تر ہوگیا، کیونکہ ایک طرف تو جن چیزوں کا ذکر قرآن مجید میں نہ تھا، ان کے لئے حدیث نبوی میں کافی مواد مل گیا، اور دوسری طرف یہ بھی دیکھا گیا، کہ خود رسول کریم صلعم نے نہ صرف یہ کہ قیاس اور استنباط سے کام لیا، بلکہ اس کی صراحت کے ساتھ اجازت بھی دی تھی، جیسا کہ معاذ بن جبل گورزیمن کے تقررنا مے وغیرہ میں فہکور ہے۔ اگر چہقرآن اور حدیث کی قیاس کی قرار کی قیاس اور تعبیر کی اجازت سے علاء وفقہاء کو انفرادی در لیع سے تنہین نہیں ہوسکتی، لیکن قیاس اور تعبیر کی اجازت سے علاء وفقہاء کو انفرادی رائے سے کام لیا گیا، کہ مجہد سے فلطی ہونے کے امکان کے باوجود اس کو اس کام سے نہیں روکا جاسکتا، چنا نچہ ایک غلطی ہونے کے امکان کے باوجود اس کو اس کام سے نہیں روکا جاسکتا، چنا نچہ ایک عدیث میں فہکور ہے، کہ '' اجتہاد کرنے والا خطا بھی کرسکتا ہے، ثواب کو بھی پہنچ سکتا

مقالات حميد الله ١٢٢٠٠٠٠

ہے۔ اور ضح فیطے کی صورت میں اسے دو تو اب ملیں گے۔ اور خطا کی صورت میں ایک تو اب ' [۱۱] اس طرح اس کا بھی موقع نکل آیا، کہ ایک جمہتد کے بعد دوسرا مجہد بھی اجہا دکرے، اور کسی بہتر نتیج پر پہنچنے کے باعث سابقہ مجہد کا فیصلہ منسوخ قرار پائے۔ اور خود اجماع کے متعلق بھی فقہاء نے ایسی ہی سہولت تنلیم کی ہے۔ (دیکھو بناری، باب اجماع) جب تک ان اجازتوں سے فائدہ اٹھا یا جاتا رہا، اسلامی قانون بناری، باب اجماع) جب تک ان اجازتوں سے فائدہ اٹھا یا جاتا رہا، اسلامی قانون بین زمانے کا ساتھ دینے کی گنجایش رہی، اور وہ ترتی کرتا رہا، اور جب سے قدیم فقہاء کے فیصلوں کے خلاف اجتہاد کا دروازہ چند لوگوں نے بند کردیا، تو اس سے فقہاء کے فیصلوں کے خلاف اجتہاد کا دروازہ چند لوگوں نے بند کردیا، تو اس سے قانون اسلامی کو بیحد نقصان پہنچا، لیکن سے مسئلہ یہاں دائرہ بحث سے خارج ہے۔

# جہاں بانی کے قواعد:

قرآن مجید میں اندرونی اور بیرونی سیاست کے تواعد خاصی تفصیل سے ملتے ہیں، جن سے حالت امن وصلح وغیر جانبداری میں حکمراں کی رہنمائی مقصودتھی۔ رسول کریم صلعم نے خود ایک مملکت قائم کی، اور اس ملک میں جہاں ہمیشہ سے زاج ساچلا آرہا تھا، ایک مرکزیت اور ایک تنظیم پیدا، اور عربوں کو خانہ جنگیوں کے ذریعے اے اپنی توانا ئیوں کو ضائع کرنے سے روک کر انھیں اپنے زمانے میں دنیا کی سب سے بڑی فاتح اور نو آباد کا رقوم بنادیا، اور ان کے ذہنوں سے احساس ممتری کو کلی طور پر دور کرکے مان میں وہ صحت اور جذبہ بھر دیا، جے احساس برتری یا احساس خود شاسی کہا جاسکتا ہے، اور جو کسی ترقی پذیر قوم کے لئے اس قد رضروری ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک ولولہ دلانے والی چیز کو وہ اپنے مشن اور مقصد حیات باور کرنے گئے:۔

(۱) کے نتم خیر املہ اُخر جٹ لِلّناسِ تاُمُرُون بالمعروفِ وتنھون عن السمنکو، تم وہ بہترین قوم ہو، جوانسانوں کے لئے پیدا کی گئی کہتم اچھی بات کا علم دیتے ہو، اور بری بات سے روکتے ہو۔ (قرآن مجید ۱۱۰۳ نیز ۱۹ر۳ و ۳۸۵)

# تو می دولت:

لایکون دولة بین الاغنیآء منکم تاکه وه تم میں سے صرف مالداروں میں گردش نه کرتی رہے،' (قرآن مجید ۱۷۹۵)

دولت عامہ کے متعلق بیاسلامی اصول کا خلاصہ ہے، جو قرآن مجیدنے پیش كيا ہے اسلامي معاشيات كے پیش نظريد چيزرى ہے كدووات كى ملك كے ہر طبقے ميں تقسیم عمل میں آئے ، اور وہ کیجا اکٹھی نہ ہو ، بلکہ گردش کرتی رہے ۔ معیار سے زائد دولت پر لا زمی محصول ( یعنی نکات وصیت کرنے کے اختیارات کی تحدید اور کسی شخص کی جائداد سے اس کی وفات پراس کے قریبی رشتہ داروں کو لا زمی طور سے حصہ ملنا ، نیز غربا اور محتا جوں کے لئے حکومت کی آمدنی میں لازمی طور سے حصہ مقرر کیا جانا، یہ اور اس کے مماثل قاعدے قرآن مجید نے مقرر کئے ہیں ،جن سے تقسیم و گردش دولت کا مقصد پورا ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی انفرادی ملیت پر کوئی قید عاید نہ ہونے سے ہر شخص کو اسیخ قوائے فطری سے زیادہ سے زیادہ کام لینے کی ترغیب ہوتی رہتی ہے،اورسود کی ممانعت اور قرضہ ہائے حسنہ کا انظام جو قرآن مجید نے کیا ہے، [۱۳] وہ اسلامی قواعد معاشیات کو ایک مکمل نظام کی حیثیت دے دیتے ہیں، جو نہ تو سرمایہ داری ہے اور نہ اشتراکیت، بلکه اس میں ان دونوں کی خوبیاں ہیں، اور ساتھ ہی دونوں کی برائیوں سے اس نظام کومحفوظ رکھنے کا انتظام کردیا گیاہے۔ (ب) اُذِنَ لِللّذين يُقَاتِلُون بانهم ظلموا الآيه، ان لوگوں کوجن سے لڑا جارہا تھا (برابر کا جواب دینے کی) اجازت دے دی گئی کیونکہ ان پرظلم کیا گیا تھا، ۔۔۔۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار عطا کریں، تو وہ خدا کی عبادت کو قائم کردیں، اور زکات دیں، اچھی بات کا تھم دیں، اور بری بات سے روک دیں۔

(و) وما أَرْسَلُنكَ اللا كَافَةً لِلنَّاسِ بشيراً وَنَـذيـراً الآيه (ا عَمَدً) ہم نے مجھے صرف اس لئے بھیجا ہے، کہ تمام لوگوں کے لئے بشیر ونذیر بخ، گواکٹر لوگ اسے نہیں جانے۔ (قرآن مجید ۳۲/۲۸)

عالبا یمی وہ ایقان یا احساس فرض تھا، جس نے اٹھیں دنیا میں حکومت الہیہ قائم کرنے کی غرض سے اپنی ہر چیز کو قربان کر دینے کے لئے آمادہ کر دیا۔ جہاد کا جو تھم فدکورہ بالا اور دیگر آیات قرآنی میں ملتا ہے، اس کا منشایہ بالکل نہ تھا، کہ دوسروں کی جا کداد لوٹی جائے، بلکہ اس کا مقصد صرف یہ تھا، کہ وہ ایک مقدس ترین اور بڑا ایثار طلب فریضہ تھا، کہ اپنی جان جو کھوں میں ڈال کر دوسروں کی رہنمائی کریں، اور ان کو سیدھا راستہ دکھا کیں۔ یہ بار جو کھن خدا کی راہ میں تھا اسے انھوں نے ہنی خوشی برداشت کیا۔

قانون بین الممالک کے خاصے تفصیلی احکام ہمیں قرآن مجید میں ملتے ہیں، جن پر مختلف مقالے بھی لکھے جاتے رہے ہیں۔[۱۲] یہاں ان کی تفصیل کی گنجایش مہیں، صرف اس قدراشارہ کافی ہے کہ قرآن مجید میں انقامی جنگ (۱۹۰ تا ۲/۹۵) معاہدات کی تغییل (۹) مدافعت (۸/۷۲) سے ۱۳۲۷) ہمدردانہ جنگ (۸/۷۲)،

مقالات حيد الله ١٢١٠

اخلاق عامه:

جیسا کہ اوپر واضح کیا گیا، میرے نزدیک مذہب اور سیاست دونوں ایک دوسرے سے ممتاز عمل ہیں، ان کو ایک سمجھنا غلطی ہے۔ مذہب انسان اور خالق کے تعلق کا نام ہے، اور سیاست بندوں کے باہمی تعلقات کے لئے برسرکار ہوتی ہے، لیکن اگر ان دونوں میں کوئی رابطہ اور حلقہ اتصال نہ پیدا کیا جائے، تو انسانیت کو لامحد و دفقصان پہنچ جاتا ہے۔ اسلام نے اس کا ایک حل تلاش کرلیا، اور اس کو کا میا بی سے عمل میں لاکر بھی دکھا دیا۔ اور وہ یہ تھا کہ اگر چہ مذہب اور سیاست دونوں کے دائرہ ہائے عمل بالکل جدا جدا ہیں، لیکن دونوں کے قواعد کا ماخذ داساس ایک ہی چیز کو قرار دیا گیا۔ پانکل جدا جدا ہیں، لیکن دونوں کے قواعد کا ماخذ داساس ایک ہی چیز کو قرار دیا گیا۔ پنانچ مسلمانوں کا مذہب اور مسلمانوں کی سیاست دونوں کی رہنمائی قرآن وحدیث، اصول انصاف واستحسان، اور ہم آ ہنگی ضمیر سے ہوتی ہے۔ آ خر الذکر کے سلمہ میں ایک مشہورا سلامی اصول ہے کہ' است ف ت قبلہ کی و لیو افت اک المفتون'' است ف ت قبلہ کی و لیو افت اک المفتون'' دفتوں کا فتو کی بھی مل جائے تو عمل سے پہلے دل سے پوچھاو)

#### سیاسی اصطلاحات:

اسلامی ادارہ ہائے سیاست نے اپنی بہت ہی اصطلاحیں قرآن مجیدہی سے لی ہیں، چنانچہ امت اور ملت سے سیاسی جماعت مراد ہوتی ہے ۔ خلیفہ اور امام اس جماعت کے سردار کا نام ہوتا ہے، (دیکھنے قرآن مجید ۲۲۸۸ نیز سیرۃ ابن ہشام میں ص ۱۳۳۱ میں رسول کریم صلعم نے شہر مدینہ کے لئے ہجرت کے بعد جو دستور مملکت نافذ فرمایا تھا، اور جس کا پورامتن خوش قسمتی سے ہم تک پہنچ چکا ہے، اس کی دفعہ (۲) میں بھی انہی اصطلاحات کو استعال کیا گیا ہے (لفظ خلیفہ کے لئے دیکھنے قرآن مجید ۲۸۱۲۸ اور لفظ امام کے لئے ۱۳۸۲۷)

جانشيني:

لفظ خلیفہ کے ساتھ ہم جانشینی کے خاردارمسکے سے دو جار ہوجاتے ہیں۔ یہی وہ مسکہ ہے جس نے تیرہ سوسال سے مسلمانوں کو دو بڑی متخاصم جماعتوں میں تقسیم کر دیا ہے۔جواسلام رسول کریم صلعم اپنی امت کے لئے لائے تھے، اور جس کی آپ عمر مرتبلیغ کرتے رہے،اس کے بنیادی اصولوں میں کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ہے، کہ آپ کی جانشینی کے لئے کیا اصول ہو،اوراس اصول کا ماننا اس سے بھی کم ایک جز عقیدۂ امر بن سکتا ہے، کیکن بدقتمتی سے اس کے بالکل برعکس صورت حال پیدا ہوگئی، اور ہر دو فریقوں کے ہاںغلور کھنے والے خیالات بھی چھلتے رہے۔ حالیہ زمانے میں ایک حل جو اس کے لئے سونچا گیا ہے وہ سنجیدہ غور کامستحق ہے، وہ پیر کہشی اور شیعہ دونوں اس امر پر منفق ہیں تاریخی واقعہ کی حیثیت سے جناب رسالت مآب صلع کے بعد حضرت علی پہلے خلیفه نہیں ہوئے۔اسی طرح شیعہ اور سی دونوں ہی اس پر متفق ہیں کہ روحانی امور میں حفرت علی جناب رسالت مآب صلعم کے خلیفہ بلانصل ہیں [۱۴]۔ چنانچہ چثتیہ، قادریہ، سهردر دیه وغیره اورخودنقشبندیوں کی ایک شاخ ،غرض قریب قریب تمام ہی صوفی سلسلے اسی کو مانتے ہیں۔[18] اب رہا ہیامر کہ حضرت علی کوسیاسی جانشینی کا بھی استحقاق تھا یا نہیں، بیا کی خالص علمی مسّلہ رہ جاتا ہے، جس کو آئے دن کی روزمرہ سیاسی زندگی پر اب تیرہ سوسال بعد اثر انداز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔

جس طرح ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کے آنے تک اول الذکرہی کی شریعت باقی رہتی ہے، اسی پر قیاس کر کے یہ کہا جاسکتا ہے کہ ایک حکمران کی وفات کے باوجوداس کے جانشین کے انتخاب تک اول الذکرہی کا اقتدار جاری رہتا ہے، اور اس کے مقرکردہ افسراینے فرائض منصبی انجام دیتے رہنے کے پابند ہیں، چنانچہ:۔

كان ابو حنيفة يقول اذامات الخليفة فالقاضى على قضائه والوالى على ولا يته حتى يغيرله القائم بعده ، (مناقب ابى حنيفه مقالت مقالت معلى الله المسلك ١٢١

للموفق ج اص ۸۸.۸۷) امام ابوحنیفه فرماتے تھے، اگر خلیفه کا انتقال ہوجائے، تو قاضی اپنی قصاً ت پر اور والی اپنی حکومت پر باقی رہتا ہے، جب تک خلیفه کا جانشین اسے بدل نہ دے۔

اس مسئلہ کو قاتل حضرت عمر کے بعض بے گناہ ہم وطنوں کی شہادت اور ان شہداء کی عدم دار دگیر کے افسوسناک تاریخی واقعے کے باعث تھوڑی می اہمیت تھی، اس لئے اس کا بھی ذکر کردیا گیا۔

# خاتمه كلام:

ظاہر ہے کہ دشمن کے اعتراف سے بڑھ کرنا طرف دارا نہ اور دقیع شہادت کوئی اور ہو نہیں سکتی۔اس لئے مذکورہ بالا اصول اور نظریات پرعمل کے متعلق ہم اجنبیوں کے بیانات نقل کرتے ہیں۔

خلافت راشدہ کے آغاذ پرمسلمانوں کے ہاتھوں حکومت الہیدی جس توسیع کا آغاذ ہوا، اس کا اولین ہدف عیسائیوں کی بیزنطینی سلطنت بنی۔ اس جنگی کارروائی کو شروع ہوکر پندرہ سال بھی نہیں گزرے تھے کہ (حضرت عمر کے آخری زمانے یا حضرت عثان کے ابتدائی زمانے میں) ایک نسطوری پادری نے جو تاثرات سپرد کاغذ کئے تھے وہ اتفاق سے محفوظ ہیں:۔

''یہ طائی (یعنی عرب) جن کو خدا نے آج کل حکومت عطا کی ہے، وہ ہمارے بھی مالک بن گئے ہیں۔لیکن وہ عیسائی ندہب سے مطلق برسر پیکارنہیں بلکہ اس کے برخلاف وہ ہمارے وین کی حفاظت کرتے ہیں، ہمارے پادریوں اور مقدس لوگوں کا احترام کرتے ہیں اور ہمارے گرجاؤں اور کلیساؤں کو جاگیریں عطا کرتے ہیں۔'[۲۱] اسی طرح کی ایک اور شہاوت زمانہ حال کے ایک متعصب رومن کیتھولک پادری نے'' کلیسائی تاریخ وجغرافیہ کے قاموس'' میں یوں دی ہے۔

مقالات حميد الله ..... ١٢٨

''مسلمان عربوں کو یعقو بی (جاکو بائٹ) عیسائیوں نے بھی اپنے نجات ہیں دیندوں کی حیثیت سے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ مسلمانوں کی سب سے اہم جدت جس کا یعقو بی عیسائیوں نے دلی خوشی سے استقبال کیا، یہ تھی کہ ہر مذہب کے پیروؤں کو ایک خود مختار وحدت قرار دیا جائے اور اسی مذہب کے روحانی سرداروں کو ایک بڑی تعداد میں دنیاوی اور عدالتی اقتدارات عطا کئے جائیں۔''[21]

یہ تو نور نبوت سے براہ راست منور ہونے والے عہد خلافت راشدہ کا ذکر تھا۔ اس کے صدیوں بعد کے دنیا دارانہ دور کے متعلق روی مشترق پروفیسر بار تولڈ لکھتا ہے: ۔ ''حروب صلیبیہ کے زمانے میں، ایک روی مورخ کلیسا کے مطابق پادری اور عوام سب ہی کی بیخواہش تھی کہ مسلمانوں کا جواان کے کندھوں پرواپس آ جائے بہ نسبت اس کے کہ لاطینیوں کا تسلط برقر اررہے۔[14]

ای طرح یونانی او بیات کامشہور مورخ کردم باخرتنگیم کرتا ہے:۔

'' قطنطنیہ کے سقوط کے عین ماقبل زمانے میں بیز نطینیوں کو لا طبی اہل مغرب سے پچھاتنی شدیدنفرت پیدا ہوگئی تھی کہ وہ اسلام سے نفرت پر غالب آگئی تھی اور بہ کثرت تالیفوں میں نہ صرف بیسوال اٹھا یاجانے لگا کہ:۔ کیا مسلمانوں کے ہاتھوں میں پڑنے سے بہتر نہ ہوگا، بلکہ اس سوال کا اثبات میں چڑنا لاطینیوں کے ہاتھوں میں پڑنے سے بہتر نہ ہوگا، بلکہ اس سوال کا اثبات میں جواب دیا جاتا رہا۔'[19] ایک اور مولف کے دلچیپ مشاہدے پراس ذکر کوختم کیا جاتا ہے، پروفیسر واکرنے قانون بین الحمالک کی تاریخ کلھتے ہوئے یہ ملا خطہ بیش کیا ہے کہ متمدن اور مہذب سلطنوں پر وحشیوں کا دھاوا بول دینا اور غالب خطہ بیش کیا ہے کہ متمدن اور مہذب سلطنوں پر وحشیوں کا دھاوا بول دینا اور غالب

معاشرہ انسانی کی تاریخ کا ایک عادتی واقعہ ہے لیکن برمنوں، تا تاریوں وغیرہ وحشیوں کے برخلاف عجیب بات یہ ہے کہ عرب کے بدوجب یک بیک اپنے صحرائی براعظم سے بیرون میں اُمنڈ نے لگے (یعنی خلافت راشدہ میں) تو ان عربی

ebooks. 360.pk
کیونکہ ان جہا اس کے حوالے فرانسی موفین نے بھی دیے ہیں۔ یہ ایک آیندہ باب میں ملے
کیونکہ ان گار غیر مسلم رعایا کی حیثیت اسلامی مملکت میں تفصیل طلب ہے۔ شاید آئندہ اس کا موقع ملے۔
مذیب اور

[17] چنانچ اسلامک کلچر حیدرآباد میں جنوری اسم آباء و مابعد کے پر چوں میں میرائی سوشخوں کا ایک طویل مقالہ چھپا ہے۔ اس کی کتابیات میں سابقہ اہل علم کی کوششوں کی بھی تفصیل ہے۔ [17] آیت ' والغار میں'' کی طرف اشارہ ہے جو علاوہ فقر او مساکین کے ہیں۔ نیز حضرت عمر کے زمانے سے بیت المال کا قرضہ، حینہ دیا کرنا معلوم ہے۔ مزید تفصیل کے لئے میرامضمون کے زمانے سے بیت المال کا قرضہ، حینہ دیا کرنا معلوم ہے۔ مزید تفصیل کے لئے میرامضمون '' بنجمن ہائے قرضہ ہائے حینہ' مطبوعہ مجلّہ طیلیائیین حیدرآباد ۱۹۳۳ء

[17] خلیفہ بلافصل کے معنی گویا میہ ہوئے کہ جس نے برادراست مشکوۃ نبوت سے فیض پایا ہو،اس معنے کے لحاظ سے تمام اکا برصحابہ خلفائے بلافصل تھے۔

[10] اور یوں بھی عالم مادی ہیں'' دوشاہان در اقلیمے نہ گند''صحیح ہوتو ہو عالم روحانی میں ایک ے زیادہ خلیفہ بلافصل ہونے میں کوئی امر مانع نہیں

De کیز دخویے کی Assemani bibl orient III.2.p.XCVI نیز دخویے کی

Goje, Memoire sur la conquete. de la syrie, p 106

Dict.Dhist. et Geographie: Ecclesiastique, S.V فرانسين قاموس المحالية. [2] -(''Antioche'' Par Karalevski.

-Barthold, Musl men rviure) جامعه کلکته کا شائع شده روی سے ترجمعه [۱۸]

Krumbacher, Geschichte der Byzantinischen جرمن تاليف

literature, P.49. 50

[r•] Walker, a history of the Law of Nation, Vol. 1. p 73 Theirsuccess represents no Barbarian, conquest. Far Higher Civilization Then that of the Byzantine Empire in Asia and Africa. نتوحات کو عام تصور کے وحثی فتوحات میں کسی طرح شامل نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ان ''وحثی بدؤوں'' میں پہلے ہی دن سے ان کے مفتوحوں سے بھی بڑھ کر تہذیب اور اخلاق حسنہ نظرآتے ہیں۔[۲۰]

ہم اصول بھی دیکھ چکے اور اس کا اطلاق بھی لیکن میخف سرسری خاکہ ہے جو نقش اولین سے بڑھ کر نہیں۔ ضرورت ہے کہ زیادہ قابل اہل علم اس موضوع پر توجہ فرمائیں۔ و آخو دعو اناان الحمد الله رب العلمین.

(معارف \_ اعظم گذه، دسمبرا ۱۹۴ع)

# حواشي:

[ا]اس سے اوپر کی آنیوں میں (۱۸) پیغیروں کے نام لئے گئے ہیں جن میں نوح، ابراہیم، اسمعیل، ہارون، موسی، اورعیسی علیم السلام شامل ہیں، اورانھیں کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے۔
[۲] قرآن مجید ۳۲ چنانچہ خود حضرت موسی نے اپنے بھائی کے متعلق خدا سے دعا کی تھی کہ واشتو کے فی امری (اس کومیری امیری نے میں شریک بنا)

[٣] قرآن مجيد ٢١١ر٢

[4] فرانسیسی رسالہ موسومہ''خلاف کی عام نوعیت''اور''سلاطین عثمانیہ کے دعوے خلافت پر تجمرہ''۔مطبوعہ رد ماص (۱۱)

[4] سرة ابن بشام ص ٣٣٣، كالل ابن الاشرج ٢ص ١١١ نيز سرة شاى مين آمله دس ايسه واقع درج بين

[٢] د يكھئے آ كے باب "نظام تعليم" [2] بدائع الصنائع لاكا سانى ج 2ص ١٦

[^]اکیک سجری محاورہ ہے، باد بانوں سے ہوا نکل جائے تو ملاح بے بس ہوجاتا ہے، اس محاور سے معلوم ہوسکتا ہے کہ قدیم عربوں کو سمندر سے کتنا لگاؤ تھا [9] قرآن مجید ۱۱/۳۱۱ [9] در مارچ [1] "عدل گستری ابتدائے اسلام میں" کے عنوان سے جومضمون ابتداً، مجلّہ عثانیہ حیدرآباد مارچ

مقالات حميد الله .....اسا

ہے فیلے کیا کر۔

سے معلوم ہوتا ہے کہ قدیم سے دیگر ممالک میں بھی عدل گشری کی اہمیت برابرتشلیم کی جاتی رہی ہے۔[۳] اسلام نے بھی اس کی اہمیت کو گھٹانے کی کوئی کوشش نہیں کی بلکہ اسے انسانیت کا عین اقتضا اور ' خدا کی نیابت' کا پہلا فریضہ قرار دیا۔ چنا نچہ یہ تھم دیا گیا کہ حق رسانی میں مدد دینے کے لئے بن بلائے بھی آگے بڑھنا اور اپنے معلومات کی حد تک بچے گواہی دینا ہر شہری کے لئے ضروری ہے۔[8]

قدیم عربوں کے پاس عدلیہ اور عفیذ یہ کے ادار ہے تو تھ لیکن تشریعت (لیمن ادارہ قانون سازی) نہ تھا۔ یہ کی اسلام نے آکر پوری کی جیسا کہ آگے بتا یا جائے گا۔ عرب میں عدلیہ اور عفیذ ہی آگر چہ تھے لیکن بہت ہی ابتدائی حالت میں ان میں اسلام نے جس کی تحریک سنھا ق / ھوالا یہ میں شہر مکہ میں شروع ہوئی۔ رفتہ رفتہ اسلام ہے جس کی تحریک سنھا ق / ھوالا یہ مالا جائے میں شہر مکہ میں شروع ہوئی۔ رفتہ رفتہ اسلامی جماعت کے اغراض اور ضرور توں کے لئے اصلاح و ترمیم کی اگر چہ بعض قدیم چیزیں جو بُری نہ تھیں بر قرار ہیں خود رسول کریم کا ارشاد ہے کہ اسلام میں زمانہ جا ہلیت کی انہوں چیزوں پر عمل کیا جائے گا'۔ [۵]

اسلام سے پہلے عرب میں جو عدالتی نظام تھا اس کے سلسلے میں سب سے پہلے اس ادارے کا ذکر کیا جاسکتا ہے جوخاص شہر مکہ میں قائم کیا گیا تھا۔ جرہمی دور میں اس کا آغاز ہوا مگر اس وقت کی زیادہ تفصیلیں ہم کومعلوم نہیں ہیں۔ حرب فجار کے بعد اس ادارے کو دوبارہ زندہ کیا گیا اور اس کی حلف گیری کے ابتدائی جلنے میں اس ہونہار نوعمر نے باوجود کم سنی کے برٹ نے ذوق وشوق سے حصہ لیا تھا جے کچھ دنوں بعد دنیا پیغیبر اسلام کے محترم نام سے جانبے گئی۔ اس 'خطف الفضول' میں ایک رضا کار جماعت شریک ہوئی جس کا مقصد حدود شہر میں ہر مظلوم کی خواہ وہ شہری ہویا کہ اجنبی۔ مدد کرنا اور اس وقت تک چین نہ لینا تھا جب تک ظالم حق رسانی نہ کرے۔ [۲]

نبوت ملنے کے بعد بھی آنخضرت اس جماعت کے کام میں فاعلا نہ حصہ

مقالات حميد الله مساسلا

# اسلامی عدل گشری اینے آغاز میں

یہ مقالہ انجمن طیلیا نبین (گریجویٹس) جامعہ عمثانیہ کی تیسری سالانہ کا نفرنس میں پڑ جنا گیا تھا۔ اس کا ترجمہ اگر چہ رسالہ اسلا مک کلچر (حیدر آباد) میں حصب رہا ہے لیکن اس اصل میں اس کے بعد متعد دچیزیں بڑھائی گئی ہیں۔ (م ح ا)۔

حیدر آباد کی مجلس وضع قوانین [۱] کے ضابطے اور عدالت عالیہ کے متعدد فیصلوں میں تشکیم کیا گیا ہے کہ ممالک محروسته سرکار عالی (حیدرآباد) کا بن لکھا یا غیر موضوعہ قانون شریعت اسلام ہے اس بناء پر، موجودہ حیدرآباد کی عدل گستری کے اصول کو بہتر طور سے بیھنے کے لئے ہمیں اسلامی عدل گستری کی ابتدائی تاریخ کا مطالعہ ناگز رہے۔

اسلام پہلے عرب سے شروع ہوا۔ عرب اپنی جاہلیت کے زمانے میں بھی عدل گستری کو جو اہمیت دیتے تھے اس کی شاہد۔ ولہاوزن کے الفاظ میں۔[7]۔خود ان کی زبان ہے جس میں'' حکومت کرنے''اورمقدے کا فیصلہ کرنے''کے لئے ایک ہی لفظ (حکم) پایا جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں حکومت کا اگر واحد نہیں تو سب سے بڑا مقصد اور فریفنہ عدل گستری سمجھا جاتا تھا۔

داؤد انّا جعلنا ک خلیفته فی لارض فا حکم بین الناس بالحق اے داؤد! ہم نے تجھے زمین میں نائب بنایا ہے اس لئے لوگوں میں حق طور

مقالات حميد الله

لیتے[۷] اوراس پرفخر کرتے تھے۔

تاریخ بتاتی ہے کہ اس ''حلف الفضول'' کی دہائی سے بوے بوے سرکش گھبراتے تھے۔ اور اس رضا کار جماعت نے جس نیک کام کا بیڑا اٹھایا تھا اسے وہ عہد بنی امید کی ابتدا تک انجام دیتی رہی نئے ارکان کے بھرتی نہ کئے جانے کے باعث ابتدائی ارکان کے مرجانے پر بیرادارہ آخر برخاست ہوگیا۔

یہ تو غیر معمولی اور خصوصی طریقہ تھا۔معمولی اور عام طور سے انصاف ستانی اور فیصلہ یابی کے ملک میں تین مسلمہ طریقے تھے:۔

(۱) سب سے پہلے قبیلہ داری پنج تھے۔ جب باہمی گفت وشنید سے معاملہ طے نہ ہوتا تو مستغیث اور ملزم یا مدی اور مدعا علیہ ان قبیلہ داری پنچوں کے سامنے حاضر ہوتے جن کا فیصلہ قطعی ہوتا۔ اور بہت سی صورتوں میں جرم کو اصطلاحی الفاظ میں ''دفن'' کردیا جاتا[۸]۔ اور پھراسی بنیاد پر انتقام طبی جائز نہ ہوتی۔

(۲) اگراندرونی طور سے یوں فیصلہ نہ ہوسکتا اور خاص کر اگر کسی قبیلے کی الگ الگ شاخوں سے تعلق رکھنے والے افراد میں جھگڑا ہوتا تو کا ہنوں سے رجوع کیا جاتا۔

'' کائن' [9] عبرانی زبان میں اور یہودیوں کے ہاں عبادت گاہوں کے منتظم کو کہتے ہیں۔ ابتدا لوگ ان مذہبی پیشواؤں کی غیر جانبداری اور بے لاگ فیصلوں کی توقع میں ان سے رجوع کرتے ہوں گے۔ یہ عرب کا ہن بھی یونانی مندوں کے پیاریوں کی طرح عموما ذومعنی اور مبح مقفی عبارت میں اپنی رائے کا اظہار کرتے سے۔ غالبا یہ صحیح نہیں کہ عرب کے کائن سب کے سب یہودی رہے ہوں۔ بہر حال عرب میں پچھلوگ نیب دانی کے مدعی پائے جاتے سے ان کو کائن کہا جاتا تھا۔ مشکل مقدموں میں ان سے رجوع کیا جاتا اور پرانے قصوں کے مطابق بعض وقت وہ فریقین سے ایک لفظ سے بغیر صحیح فیصلہ گنگنانا شروع کردیتے۔[1]۔ ان فیصلوں کی عدم تعمیل پرکی توت تنفیذیہ کے تدارک کی عدم موجودگی کے باوجود لوگوں کے عدم تعمیل پرکی توت تنفیذیہ کے تدارک کی عدم موجودگی کے باوجود لوگوں کے

توہات ہی تہدید کا کام دیتے انسائیکو پیڈیا آف اسلام میں لفظ'' کا ہن' کے تحت لکھا ہے کہ ''اپنی خاتگی حیثیت میں کا ہن خاص کر جھڑوں اور ہر طرح کے قانونی مسائل میں فیصلہ کنندوں کا کام دیتے ۔غرض'' کا ہن'' اور'' حکم'' کے تصورات باہم بہت میں فیصلہ کنندوں کا کام دیتے ۔غرض'' کا ہن'' اور'' حکم '' کے تصورات باہم بہت قربی تعلق رکھتے ہیں (الحطیہ نظم کا بیت کے نیز الابشیمی مطبوعہ قاہرہ سنہ ۱۳۲۱ھ ج کا مرافعہ صرح کا ان کے فیصلوں کو ایک طرح خدائی فیصلہ سمجھا جاتا جن کے خلاف کوئی مرافعہ جو بہت کے مسکتا ۔''[اا]

کہتے ہیں کہ بیلوگ رنگین لباس نہیں پہنا کرتے تھ (الکا هن لايلبُس المصبغ)-[۱۲]

زمزم کا چشمہ دریافت کرنے کے بعداس کی ملکت کا تصفیہ کرانے کے لئے عبدالمطلب نے اپنے عبدالمطلب نے اپنے عبدالمطلب نے اپنے ایک عبدالمطلب نے اپنے کی تقربانی کی منت مانی تھی۔ اس سے چھٹکارا پانے کی تدبیر معلوم کرنے کے لئے بھی ایک کا ہنہ عورت ہی سے رجوع کیا گیا تھا۔ اس قتم کی نظیریں بکشرت عربوں کی تاریخ جاہلیت میں مل عتی ہیں۔

(۳) تیسرا اور شاید سب سے اہم ادارہ'' تحکیم' کا تھا۔ عامر بن انظرب العدوانی کے پاس عربستان کی ہر جگہ ہے تحکیم کے لئے مقدمے اس کی عمر بحر آتے ہے۔ اس العدوانی سے ال

قبیلہ تمیم کے سرداروں کا موروثی طور پر پورے عرب کا تھم ہوا کرنا عربیات کا ہرطالب علم جانتا ہے (مثلا مرزوتی جلد ۲ ، ۳ کا ۱۹۷ ) بازار عکا ظ میں تو کثرت کا رکے باعث دوسردار ہونے لگ گئے تھے جن میں سے ایک خالص عدالتی کا م کے لئے مخصوص تھا (نقائض جریروفرزوق ص ۴۳۸) یہ سردار سال میں ایک بارکی بڑے میلے مثلا عکاظ میں جاتے اور اس جگہ دیوانی اور فوجداری ہرقتم کے مقد مات کوئ کر فیصلہ کرتے ۔ لوگ ان ''عدالتوں'' کے اجلاس کے انتظار میں رہتے اور دور دور سے آتے

(نقائض جریرص ۱۳۹) علاوہ اور مسائل کے قرض کے مقد مات کی بھی یہاں نظیر ملتی ہے (کتاب الا غانی ۲۲ م ۱۹/۷) یہاں جگ ہنسائی کا خوف اور حکم کے پس پشت پور نے میلے کی اخلاقی قوت ، تہدید کا کام دیتی۔ ان موروثی حکموں میں سے چند کا ذکر ابو عبیدہ وغیرہ نے کیا ہے، [۱۲]

اورابن قنیہ نے لکھا ہے کہ [10] غیلان بن سلم ثقفی کی عادت تھی کہ ایک دن اپنے ذاتی معاملات پر توجہ کرتا، ایک دن شعر شاعری کے علمی جلسوں میں حصہ لیتا اور ایک دن 'دعم'' بن کر جھکڑے چکا تا۔ قبیلہ داری تھم بھی ہوتے تھے۔ چنا نچہ خود شہری مملکت مکہ کے دس اداروں میں سے ایک تھم کا بھی تھا۔[17] وقتی طور پر بھی کسی فرحھم بنایا جاسکتا تھا چنا نچے قصی اور قضاعہ کی جنگ میں بنی کنانہ کے ایک فرد شداخ کو تھم بنایا گیا تھا۔[21] زمانہ جا ہلیت کے ان حکموں میں ایک نے مقدے کی ساعت اور بنایا گیا تھا۔[21] زمانہ جا ہلیت کے ان حکموں میں ایک نے مقدے کی ساعت اور فیصلے کی غرض سے اپنے لئے لکڑی کا ایک تخت نشست گا ہ کے طور پر بنایا تھا جس پر سائبان یا چر کے طور پر کلڑی ہی کا ایک قبہ تھا۔ اس کو ذو الاع۔ و ا د رکٹر یوں والا) کہنے گے۔[14] لیکن یہ خصوصی صورت ہے ورنہ عام طور پر تھم کمبل اوڑ ھے، عمامہ باند ھے اور شاید کسی درخت کے شنے سے فیک لگائے فیصلہ صادر کیا اوڑ ھے، عمامہ باند ھے اور شاید کسی درخت کے شنے سے فیک لگائے فیصلہ صادر کیا کرتے تھے۔[19]

''منافرت، مفاخرت، میراث، چشموں کی ملکیت، خونی مقد مات''غرض ہر قشم کے مسائل میں ان حکموں سے رجوع کیا جاتا۔ [۲۰]عرب میں بنوالدیان کا ایک قبیلہ ہی تھا۔ ان کے جداعلی کوبھی عدل گشری سے ضرور کوئی تعلق رہا ہوگا۔

یہ تو اس زمانے کا ذکر ہے جب عرب میں اسلام شروع ہونے کوتھا یہ نظام مجھی کچھتر تی یا فتہ نہیں کہا جاسکتا لیکن خود اس حالت تک پہنچے کے لئے بھی عرب میں کم وہیش وہی ارتقاعمل میں آیا ہوگا جو اور ملکوں میں ۔ لیعنی فطری احساس مدافعت نے شروع میں خود انتقامی کی بچھائی ہوگی جس میں ملزم ورنہ اس کے قریبی رشتہ دار بیٹے

قالات حمد الله ..... ١٣٧

بھائی وغیرہ سے بھی بدلہ لیا جاتا تھا۔ ( اس سلسلے میں جنگ تغلب کی نظیر سے کون واقف نہیں) اس کے بعد اندرون قبیلہ جرم یا تعدی ، داخلی امن قائم رکھنے، جھڑا چکانے ، طالم کو سزا دینے اور مظلوم کی فریا درسی کرنے کے لئے خود قبیلہ اینے سرداروں یا انساف کے لئے مقر رشدہ خصوصی افسرول کے ذریعے سے دخل دہی کر کے عدل استرى كرنے لگا ہوگا۔ ييشروع مين' آئكھ كے بدلے آئكھ سے كم نہ ہوتا ہوگاليكن رفته رفته جب بعض صورتول میں ضرر کی مالی یار قمی قدرد قیمت کی جانے گی اور بالآخر ﴿ متعین بھی ہوگئ تو ملزم کے ساجی درجے،عمراورجنس کے لحظ سے فرق بہر حال باقی اور جاری رہا ہوگا۔ چنا ٹچہاس کی نظریں عام طور سے ملتی ہیں کہ سی طاقتور قبیلے کے فرد کا خون بہامعمولی قبیلے کے فرد سے مثلاً دگنا ہوتا (ابن ہشام ص۸۰۲ تا ۳) یا آزاد فرد کا قاتل غلام ہوتا تو غلام سے قصاص لینا نا کافی سمجھا جاتا اور غلام کے مالک یا کسی اور آ زاد رشته دار کا سرما نگا جاتا به یا کوئی آ زاد کسی غلام کوفتل کرتا تو قاتل کا قصا<sup>یس گ</sup>وارا نه کیا جاتا بلکہ کوئی کم تر معاوضہ دیا جاتا۔ یہی حالعورت کا بھی تھا۔اور اس قاعدے کو قرآن نے اسلامی دور میں منسوخ کیا:۔

''الحوبالحو والعبد بالعبد والانشى بالانشى (١٤٨:٢) آزاد كے بدلے آزاد، غلام كے بدلے غلام اور عورت كى بدلے عورت ہى قتل كئے جائيں (نہ كم نہزيادہ)

سی سب سزائیں تو اس وقت دی جاسکتی تھیں جب ملزم، قبیلے کی دسترس میں ہوتا۔ اگر ملزم فرار ہوجاتا تو یہ محد دودوسائل والے، خانہ بدوش، بعض صورتوں میں خاص کر بین القبائل جرم کے موقع پر، ملزم کو'' طرد'' یعنی جات با ہر کردیتے اور وہ اپنے قبیلے کی ہرتئم کی اخلاقی و مادی مدد سے محروم ہوکرا پی حفاظت خود ہی تنہا کرنے پر مجبور ہوجاتا اور اکثر ہے ہی وہے کسی سے غربت میں جان دیتا۔ ممکن ہوتا تو وہ دور داز کے ہوجاتی اجنبی قبیلے میں جاکر پناہ گزیں ہوتا اور انھیں سے بھائی چارہ کرکے انھیں کا ایک

فرد بن جاتا۔ ایسے لوگ دخیل، مولا اور حلیف کے مختلف ناموں سے موسوم ہوتے اور سیر اس زمانے کا طریقہ توطن Law and mode of domicile and سیر اس زمانے کا طریقہ توطن Naturalisation.

اب تک صرف تاریخی پس منظر پیش کیا گیا۔ اس کے بعد، جیسا کہ بیان ہوا۔ والئے سے اسلام شروع ہوا۔ اس کے آغاز اور ترقی سے یہاں بحث نہیں۔ البتہ یہ ظاہر ہے کہ آخضرت صلعم کی ذات ہجرت سے پہلے اور بعد، زندگی ہجر، اپنے پیروؤں کے لئے انتہائی عدالت کا کام ویتی رہی۔ لیکن ایک واقعی مملکت کی بنیاد ہجرت کے بعد ہی پڑی ۔ ہجرت کر کے مدینہ آتے ہی آخضرت نے فوراً اپنے عدالتی حقوق وفرائض کا تعین فرما دیا تھا۔ [۲۲] اور ہاری خوش قسمتی سے یہ دلچسپ اور اہم دستاویز بجنبہ و بلفظ ہم تک نقل ہوتی آئی ہے۔ [۲۲] اسے سب سے پہلی اسلامی مملکت کا دستور اور آئین کہا جاسکتا ہے۔ (ویکھئے باب' دینا کا سب سے پہلی اسلامی مملکت کا دستور اور آئین

اس تاریخی دستاویز کے دوجھے ہیں فقرہ اتا ۲۳ میں مہاجرین اور انصار کی و حدتوں کا ذکر ہے جومضافات مدینہ میں بسنے والے حلیف یہودی قبائل اور بستیوں سے متعلق تھے ان ہر دوحصوں کے عدالتی فقرات کی تحلیل یہاں بے محل نہ ہوگی:۔

حسب سابق ہر قبیلہ انصار اپنے افراد کے مواخذہ جات کا اجماعی طور سے ذمہ دار ہوگا۔ اگر کوئی فرد دشمن کے ہاتھوں گرفتار ہوتو اس قیدی کے قبیلے کے سب افراد مل کرفند بیدادا کریں گے (ف۴ تا ۱۱)۔

اس سلیلے میں انصار کے قبائل تو معین تھے لیکن مہاجرین مکہ سب مل کر ایک قبیلہ تصور کئے جائیں گے۔ (ف۱۲)۔

انصاف رسانی متضرر کے ہاتھوں میں نہیں رہے گی بلکہ وہ پوری جماعت مسلمانان کا فریضہ بھی جائے گی اوراس میں کسی رشتہ داری اور قرابت کے باعث پاس مقالات حمیداللہ ......۱۳۸

ولی ظنہیں کیا جائے گا (فس۱۱) اور کسی قاتل یا مجرم کو کوئی شخص پناہ نہیں دے سکے گا (ن۲۲)

کی مسلمان کا قتل عدسزائے موت کا مستوجب ہوگا البتہ مقتول کے ولی مسلمان ہونے کی صورت میں قصاص کا مسلمان ہونے کی صورت میں قصاص کا مطالبہ نہ کریں (ف10)

برقتم کے جھڑے کے لئے آنخصرت کا فیصلہ قطعی اور آخری ہوگا۔[۲۵]

(نہ۲۷) اسی طرح یہود یوں سے جو دفعات متعلق ہیں ان میں بیان کیا گیا ہے کہ:۔

فدید، دیت، دلاء اور جوار کے ادارے حسب سابق برقرار رہیں گے (ف
فدید، دیت، دلاء اور جوار کے ادارے حسب سابق برقرار رہیں گے (ف
لنے کا مجاز نہ ہوگا (فسم)۔

عدل گسری ایک مفاد عامه کا معاملہ ہے اور کوئی شخص خود اپنے رشتہ داروں کی بھی پاسداری نہ کر سکے گا (ف ۳۷ ب ۳۱) آنخضرت ہرفتم کے جھگڑوں میں آخری فیصلہ کریں گے (ف ۴۲) دیگر حزئی تفصیلوں کو یہاں نظر انداز کیا جاسکتا ہے۔[۲۲] گواس عظیم الثان اور انقلا بی اصلاح کی جانب خصوصی اشارہ کرنا ہے کل نہ ہوگا کہ انفرادی انقام جوئی کی جگہ مرکزی عدل گستری کا اوارہ وجود میں آگیا اور بیہ اختیار افراد بی نہیں قبائل سے بھی چھین کر حکمران وقت کے سپر دکیا گیا جو تفتیش اور غیر جانبداری کا یا بند تھا.

اس موقع پر یہ بیان کرنا ہے محل نہ ہوگا کہ کم از کم اہل کتاب غیر مسلموں کے مقدموں میں آنحضرت صلعم ان کے شخص قانون ہی کے مطابق فیصلہ فرماتے تھے۔ چنانچہ یہودیوں کے دومقدموں کا اکثر مورخوں نے ذکر کیا ہے جن میں توریت پر عمل کرایا گیا۔[27] قرآن مجید میں اس مسئلے سے کافی طویل بحث کی گئی ہے اور تھم دیا گیا ہے یہودی توریت پر عمل کریں تو نصرانی انجیل پر اور مسلمان قرآن پر اور یہ کہ خدا ہی

نے ہرایک کوالگ الگ شریعتیں دی ہیں ورنہ اگر وہ چاہتا تو سب کوایک ہی '' امت' بناویتا۔ [۲۸] آنحضرت کا پیطرزعمل بعد میں مستقل قانون بن گیا کہ غیر مسلم رعایا سے بناویتا۔ [۲۸] آنحضرت کا پیطرزعمل بعد میں مستقل قانون بن گیا کہ غیر مسلم رعایا سے ان کا شخص قانون ہی متعلق ہو اور اس غرض کے لئے خصوصی عدالتیں بنائی جائیں۔ چنا نچہ خلافت راشدہ میں اس چیز نے خاصی ترقی کر لی تھی اور ان ملی عدالتوں کے حکام شخصی ہم ملت ہی مقرر ہوتے تھے۔ ممکن ہے اس میں پیر مصلحت بھی ہوشیدہ ہو کہ سخت تر شخصی قانون والی'' مسایہ وہم شہری مسلمانوں کی''الحدنیفیته السحاد'' کی سہولتوں کو دیکھ دیکھ کر اپنے سکون کے لیحوں میں اس کو قبول کرنے کی خاموش ترغیبیں پاتے رہیں۔ بہر حال ایک ابتدائی اور فوری اور بہت اہم فائدہ اسلامی مملکت کو اس پاتے کو اس سے بیہ بہنچا کہ جدید مفتوحہ علاقے میں اقلیتوں کی ......جن پر وہاں کی سابق حکومت سخت مظالم تو ڈاکرتی تھی ..... پر خلوص تا ئید حاصل ہوگئ جن سے اس کوائی تازہ فتح کے متحکم اور کممل کرنے میں کافی مدد ملی۔

چنانچیمشہور یا دری کا رالفسکی لکھتا ہے:۔

''علاوہ یہودیوں کے جن پر بہت سخت مظالم ہورہے تھے۔۔۔۔۔۔یقوبی عیسائیوں نے بھی عربوں کو اپنے نجات دہندوں کی حیثیت سے ہاتھوں ہاتھ لیا ۔۔۔۔۔ مسلمانوں کی سب سے اہم جدت جن کا یعقوبی عیسائیوں نے دلی خوثی سے استقبال کیا، یہ تھی کہ ہر مذہب کے پیروؤں کو ایک خود مختار وحدت قرار دیا جائے اور اس مذہب کے روحانی سرداروں کو ایک بڑی تعداد میں دنیاوی اور عدالتی اقتدار عطا کئے حاکمیں۔۔ ۲۹

ایک اور غیر مسلم شہادت جو ہمعصر ہونے کے باعث خاص اہمیت رکھتی ہے، قابل ذکر ہے، چنا نچہ شام کی فتح کے صرف پندرہ سال بعد حضرت عمر کے زمانے میں ایک نسطوری پاوری نے ایک دوست کے نام جو خط لکھا تھا وہ موجود ہے اور اس میں لکھا ہے:۔

''یہ طائی (یعنی عرب) جن کو خدائے آج کل حکومت عطا کی ہے ہمارے بھی مالک بن گئے ہیں،لیکن وہ عیسائی مذہب سے مطلق برسر پیکارنہیں۔ اس کے بر خلاف وہ ہمارے دین کی حفاظت کرتے ہیں، ہمارے پادریوں اور قدیموں کا احرّام کرتے ہیں اور ہمارے گرجوں اور کلیساؤں کو جا گیریں عطا کرتے ہیں۔[۳۰]

کرتے ہیں اور ہمارے گرجوں اور کلیساؤں کو جا گیریں عطا کرتے ہیں۔[۳۰] یہ یادرہے کہ کم از کم انصار کے قبائل کی حد تک آنخضرت صلعم نے ہجرت ہے پہلے ہی بعیت عقبہ میں ہرایک کا ایک ایک نقیب مقرر کردیا تھا جو اینے قبیلے کی نمائندگی کرتا اور اندرونی نظام اور با قاعدگی کا ذمه دار تفا\_ا گرکسی معالم میں نقیب کا فیصلہ شفی کا سامان نہ کرتا تو معاملہ آنخضرت کے پاس آتا ۔ نقیب کے تحت ہر دس آ دمیوں کا ایک افسر ہوتا تھا جے عریف کہتے تھے۔[۳] اس نظام سے وقت ضرورت استصواب عامہ ` Torry میں بھی مددلی جاتی تھی۔[۳۲] مین کی حدتک أتخضرت بورا عدالتي كام خود انجام دية تط ليكن جب اسلامي عملداري ميس وسعت ہوکر انظامی کام بڑھ گیا تو مدینے میں آنخضرت نے چندمفتی ( لینی قاضی ) [ mm ]'' مقرر فرمادیئے تھے۔[۳۴] جن کے فیصلوں کے خلاف آنخضرت کے پاس مرافعہ بھی ہوتا تھا۔ [20] مدینے میں مستقل قاضوں کے علاوہ کسی خاص شخص کو کسی خاص مقد ہے کی ساعت کے لئے موقق [۳۶] قاضی بنایا جایا کرنے کی بھی عہد نبوی میں متعد دنظیریں ملتی ہیں نیز ان کے آنخضرت کے پاس مرافعوں کی بھی۔[۳۷] بیاتو ظاہر ہی ہے کہ دار الحکومت کے باہر صوبوں اور ضلعوں میں بھی علیحدہ عدالتی افسروں کی ضرورت تھی ۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ صوبہ دار عامل ( گورنر ) بھی بیک وقت سپہ سالار اور افسر مال (تحصیلدار) اور قاضی ومحتسب (گگران اخلاق و مال تجارت وغیره ) ہوتے تھے۔ ان کی کارروائیوں اور فیصلوں کے خلاف بھی آنخضرت کے پاس مرافع آیا کرتے تھے۔[۳۸] ان قاضوں کومتعقر کی جانب روانگی کے وقت جو ہدایتیں دی جاتی تھیں ان میں سے چند کو تاریخ نے محفوظ رکھا ہے حضرت معاذ بن جبل عہد نبوی کے عدالتی

حلقے میں جو نمایاں حیثیت رکھتے ہیں وہ محتاج بیان نہیں۔ ان کے حالات سے عام کیفیت کا اندازہ ہوسکتا ہے۔ ابن عبدالبرنے لکھا ہے:۔

''معاذ بن جبل وبعثه رسول الله صلعم قاضياً الى الحنبد يعلم الناس القران وشرائع الاسلام ويقضى بينهم و جعل اليه قبض الناس القران وشرائع الاسلام ويقضى بينهم و جعل اليه قبض الصدقات من العمال الذين باليمن ''-[٣٩] معاذ بن جبل كو آخفرت نا قاضى بناكر جند (جويمن مين ہے) بھيجا تاكه لوگوں كو قرآن اور احكام اسلام سكھا كيں اور ان كے مقدموں كا فيصله كريں اور يمن كے تحصيلداروں سے جمع شد ه عاصل سركارى اپن تحويل ميں ليں۔

جب معاذ بن جبل يمن روانه مونے لگے تو آنخضرت نے آخرى باريابی كے موقع پر ان سے جو گفتگو فرمائی وہ بھی اسلامی عدل گشری اور قانونیات كی تاریخ میں بڑى اہمیت رکھتی ہے:۔

"ان رسول الله صلعم بعث معاذ الى اليمن فقال كيف تقضى؟ قال بمافى كتاب الله؟ قال فبسنة رسول الله قال فأن لم يكن فى كتاب الله؟ قال فبسنة رسول الله قال اجتهد برائى. قال الحمد الله الذى وفق رسول رسول الله لمايحب رسول الله" [ ٢٠ ]

'' آنخضرت نے معاذ کو یمن بھیجا تو پوچھا کس طرح فیطے کرو گے؟ کہا ای کے مطابق جو اللہ کی کتاب (قرآن) میں ہو۔ فرمایا اگر کتاب اللہ میں نہ ہو؟ کہا تو رسول اللہ کی سنت کے موافق فرمایا اگر رسول اللہ کی سنت میں نہ ملے؟ کہا تو میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ فرمایا خدا کاشکر ہے جس نے اپنے رسول کے فرستاد ہے کو ایسی بات کی تو فیق دی جس سے اللہ کا رسول راضی ہے۔''

گئے تھے تو ان کو آنخضرت نے ایک تحریری ہدایت نامہ دیا تھا۔ یہ اسلامی تاریخ انظام مملکت میں ہمیشہ یادگار رہے گا۔اس طویل اور ہمہ گیردستاویز میں انھیں انصاف رسانی اور بے لاگ عدل کا حکم دیا گیا ہے اورظلم وستم سے بازر ہنے کی تاکید کی گئی ہے۔[۲۲] عمروبن حزم کے لئے لکھے ہوئے ہدایت نامہ میں تفصیل سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جسمانی ضرر رسانی کی کس کس صورت میں متضرر کو کیا ہرجہ دلایا جائے گا۔[۲۲] اس قتم کا ایک فررسانی کی کس کس صورت میں متضر رکو کیا ہرجہ دلایا جائے گا۔[۲۲] اس قتم کا ایک قانون آنخضرت کے حکم سے حضرت ابوشاد کو بھی لکھ کر دیا گیا تھا۔[۲۲]

بدلے اور انتقام کا تصور حمور ابی کے زمانے میں یہ تھا کہ کی کی بیٹی یا بیٹے کے قتل برقائل کی بھی بیٹی یا بیٹے کوفتل کیا جائے اور اصل قائل محفوظ رہے۔[ ۴۵] قانون حمورانی کے بعد اس کے قانون قصاص اعضا کا کچھ حصہ [۲۶] قانون حضرت موی ( توریت ) میں بھی ملتا ہے جس میں آئکھ کے عوض آئکھ اور کان کے عوض کان کا طریقہ قائم کیا گیا تھا۔[ 42] مگریہ عہد اسلام کی ، آمخضرت صلعم کے زمانے کی ترقی ہے کہ عمد، مثابہ عداور خطا میں فرق کیا جانے لگا۔[ ۴۸]اور نیت سب سے پہلے ویکھی جانے لگی۔[۴۹])اس کے علاوہ بہت سی صورتوں میں فمان لیعنی ٹارٹ مقرر کر دیا گیا اور ہر ہے کا معاوضہ بجائے مساوی انتقام کے رقمی یا مادّی صورت میں دلایا جانے لگا۔ [۵۰] اور سخت قانونی انصاف کی جگه استحسان یا نصفت کو عدالتیں روا رکھنے لگیں۔[۵] مطلب یہ ہے کہ اانصاف کے ساتھ رحم کو بالکل نظر انداز نہیں کردیا جاسکتا۔ اور حالات و واقعات کے لحاظ سے برموقع مناسب رعایت بھی کی جاسکتی ہے۔ اور ذمہ داری کو ر شخصی ' قرار دیا گیا، نیا بتی نہیں کہ ایک کا بار دوسرے پر لادیا جائے۔[۵۲] اس طرح شیہے کا فائدہ ملزم کو دینا اورغلطی ہے سزا دینے کی جگہ غلطی ہے رہا کرنا، اصول قرار دیا گیا۔[۵۳]

ایک نئی'' (حدت)'' یہ کی گئی کہ انسانوں کے سوا باقی سب مخلوقات کو ذمہ داری سے بری کردیا گیا ورنہ اب تک عرب میں کوئی گڑھا اور کوئی جانور بھی کسی آ دمی

مقالات حميد الله سيم

کے ضرر اور ہلاکت کا باعث ہوتا تو ذمہ داری سے بری نہ ہوتا۔[۵۴]۔ چنا نچیا مام ابو یوسف نے بیان کیا ہے کہ:۔

ا بھی بیان ہوا کہ مختلف صوبوں پر جوعامل اور قاضی بھیجے جاتے تھے انھیں خاص احکام اور ہدائیں دی جاتی تھیں۔ مرکز حکومت مدینہ میں عدالت ابتدائی ہر قبیلے کے عریف اور نقیب ہوتے یا مفتی اور قاضی ۔ عدالت مرافعہ اور عدالت انتہائی خود جناب رسالت مآب کی ذات تھی۔ ''مرافعہ'' اور'' استصواب'' آنخضرت کے پاس بعض وقت اصلاع اورصوبہ جات ہے بھی ہوتا [۵۲]''تھیے'' کی بھی متعدد نظیری' تاریخ نے اس عہد کے متعلق محفوظ کی ہیں اور جب بھی آنخضرت صلعم کو کسی افسر کے غلط فیصلے یا طرزعمل کا پیتہ چلتا تو آپ (بصیغہ تھیجے) وخل دہی فرما کر تلافی اور تدارک فرماتے ۔ حضرت خالد بن الولید اور واقعہ بنی جذیبہ اس کی ایک انتہائی مثال ہے۔ تھیج اور مرافعے کا نظام حضرت عمر کے زمانے میں ایک بہت ہی ترقی یافتہ ادارہ بن گیا تھا اور انھوں نے جج کے موقع کو ایک عدالتی اور انظامی شقیع کا مقام بھی قرار دے دیا تھا۔ وارانھوں نے جج کے موقع کو ایک عدالتی اور انظامی شقیع کا مقام بھی قرار دے دیا تھا۔ چنانچہ جملہ والیان صوبہ اور حکام عدالت اس وقت مکہ معظمہ آتے اور حضرت عمران کے خلاف دعو ۔ اور مقد ہے ، خود سنتے اور حق رسانی کرتے ۔ اگر سرکاری افسروں

ہوئی لغزش ہوئی ہوتی تو بڑی تختی سے دار و گیر کرتے۔

جیسا کہ ایک حدیث میں بیان کیا گیا ہے، ثبوت مانگے بغیر اگر ہر دعوے کوشیح مان لیا جایا کرے تو لوگوں کی جان و مال محفوظ نہ رہیں۔[۵۵] اسی لئے امور تنقیح طلب اور شہادت پیش شدہ کی جانچ [۵۸] کے لئے آنخضرت صلعم کے بہت سے اصولی اور ذیلی احکام حدیث میں ملتے ہیں۔ان میں سے چند کا یہاں ذکر کیا جاتا ہے۔

انسان رسانی کے لئے قاضی کو چاہئے کہ صرف رو داد پر فیملہ کرے اور اپنے خاکی معلومات کو دخل نہ دے ۔ [89] ایسا تھم نہ ہوتا تو ظاہر ہے کہ قاضوں کو بددیانتی کی ہمیشہ زبردست ترغیب ہوتی رہتی۔ ناحق فریق کی جادو بیانی کے سلسلے میں ایک دلچسپ حدیث قابل ذکر ہے، جوصحاح ستہ [۲۰] میں آنخضرت ہے مروی ہے۔ ''انسماانیا بشروا لکم تختصمون الی دلعلی بعضکم ان یکون احدین بحصہ من بعض فاقضی لہ نحو ما اسمع منہ فمن قضیت لہ بشئی من حق اخیہ فلایا خذ منہ شیا فا نما اقطع لہ قطعة منا النار.''

'' بے شبہ میں صرف ایک انسان ہوں ۔تم میرے پاس جھٹڑتے آتے ہو اور پیمکن ہے کہ کوئی شخص دلیل بہ نسبت دوسرے کے زیادہ چرب بانی کے ساتھ پیش کرے اور میں جو پچھسنوں اسی کے مطابق فیصلہ صادر کروں ۔ اگر کسی کو میرے (اس طرح کے اللہ فیصلے سے (ناحق) کچھ ملے تو وہ اس سے استفادہ نہ کرے کیونکہ میں جو کچھ دیتا ہوں وہ آگ کے ایک مکڑے کے سوا پچھ ہیں۔''

جس ساج میں پیشہ ور دکیل اور اڈوکیٹ نہ ہوں اور جو قانونی حق سے زیادہ قدرتی حق پرزور دیتا ہو، اس کے لئے حضرت علی کو دی ہوئی اس ہدایت نبوی سے بہتر اور کیا ہدایت دی جاسکتی ہے کہ:۔

متر تصميدالله ١٢٢٦

زلت قاضياوما شككت في قضاء بعده[٢١]

جب تیرے پاس دو جھڑنے والے آئیں تو تو اس وقت تک ان کا فیصلہ صادر نہ کر جب تک کہ تو پہلے اور دوسرے دونوں کا بیان نہ من لے۔ کجنے ، اس طرح صحح فیصلے کا بچھائی دینا زیادہ ممکن ہے۔ (حضرت علی فرماتے ہیں ) اس کے بعد سے میں مہیشہ فیصلے کر تارہا ہوں اور فیصلے کرنے میں مجھے بھی شک اور پچکچا ہے نہیں محسوس ہوئی۔ آخضرت صلعم نے قانون اور انصاف رسانی کا بیاہم قاعدہ مقرر فرما دیا تھا کہ بار ثبوت مدعی پر ہے اور اگر مدعی ثبوت نہ پیش کر سکے۔ [۲۲] تو دعوے کے مشکر لیعنی مدعا علیہ کوشم دی جائے [۲۳] اس قاعدے کو بد لنے کی اب تک کہیں ضرورت نہیں محبی سی محبی گئی ہے۔ مزید براں ، مدعی اپنے ناکانی ثبوت کی تلافی (جب کہ مدعا علیہ کے نہیں ہوت نہ ہو ) قتم کے ذریعے سے بھی کرتا اور عہد نبوی میں اس کی بیش ہوت نہ ہو ) قتم کے ذریعے سے بھی کرتا اور عہد نبوی میں اس کی بیشرت نظیریں ملتی ہیں۔ [۲۲] ایک نبتا فروتر اخلاق کے ذمانے میں ثبوت میں پیش شدہ گواہوں کے علاوہ ، قاضی شریح مدعی کوقتم بھی دیتے تھے کہ اس کا دعوی سچا ہے۔ شدہ گواہوں کے علاوہ ، قاضی شریح مدعی کوقتم بھی دیتے تھے کہ اس کا دعوی سچا ہے۔ لوگوں نے اس پر اعتراض کیا تو انھوں نے کہا:۔

رایت الناس احد ثوا فاحدثت [۲۵] جب میں نے دیکھا کہ لوگوں میں نت نئی برائیاں پیدا ہوگئ ہیں تو مجھے بھی نئے طریقے اختیار کرنے پڑے۔

اسی سلسلے میں حضرت علی کی ایک نئی اصلاح کی طرف توجہ منعطف کرائی جاسکتی ہے۔ وہ یہ کہ گواہوں کی پیشی پر ان کا '' تزکیہ'' یعنی معتبر ہونے کے متعلق اہل محلّہ وغیرہ کا اظہار، قدیم سے رائج تھالیکن اس تحقیقات کو قاضی شرح نے مخفی طور سے کرانا شروع کیا۔[۲۲] اور جھوٹے گواہوں کا انسداد کرنے کے لئے حضرت علی ایک گواہ کا ظہار لیتے وقت دوسروں کو عدالت کے کمرے سے ہٹادیتے تھے اور ان کا قول مشہور ہے کہ '' انسا اول من فرق بین الشہود ''.[۲۷] ورنہ اس سے پہلے سب گواہ مرہ عدالت میں حاضر رہتے اور ایک دوسرے کے بیانات سنتے رہتے تھے۔

مقالات حميد الله .....٢٧١

قاضی شریح کا ذکر اب تک کئی بار آیا ہے فصل خصومات ان کا موروثی پیشہ تھا۔ اور ان کے والد هانی اپ لیا گی فیصلوں کے باعث زمانہ جاہلیت میں ابوا کھم کے معزز نام سے مخاطب کئے جاتے تھے۔ [۲۸] خود شریح ان مادر زاد قاضوں میں سے مین جن کی تعداد تاریخ عالم میں بھی بہت کم ہے اور جن پر ہرقوم بجا طور پر فخر کرسکتی ہے۔ یہ بچیدہ قانونی مقدمے میں جس میں کرسکتی ہے۔ یہ بچے سے تھے کہ انھوں نے ایک پیچیدہ قانونی مقدمے میں جس میں خلیفہ حضرت عمر پریشان تھے ایک بہترین اصول اس پیچید گی کے حل کا بتایا۔ مردم شاس وقدر دان حضرت عمر اس قدرخوش ہوئے کہ باوجودلوگوں کی مخالفت کے اس کمس بچکی کوعراق کے اہم صوبے کا قاضی بنا کر کوفہ روانہ کیا۔ قاضی شریح کو و ہاں جو کا میا بی ہوئی اس کے لئے صرف اتنا بیان کر دینا کا فی ہوگا کہ وہ تقریبا پچھتر سال تک مسلسل اس کا موئی نہیں اور کسی خلیفہ مابعد کو ان کی اہلیت کے متعلق برگمانی نہیں ہوئی دونی ایوا کی اور کسی خلیفہ مابعد کو ان کی اہلیت کے متعلق برگمانی نہیں ہوئی دونی حضرت عمر نے جو ہدایت نامہ دیا تھا۔ اس کے چند فقرے خود ان کی زبانی سفئے:۔

مااستبان لک من کتاب الله فلاتسئل عنه فان لم یستبن فی کتاب الله فمن السنته فان لم یستبن فی کتاب الله فمن السنته فان لم تجده فی السنته فاجتهدو ایک [۲۰] اگر تجه کو کتاب الله میں کوئی چیز مل جائے تو پھر اس کے متعلق کسی اور سے رجوع نہ کر ۔ اگر کتاب الله میں کہ تو سنت میں اور جوسنت میں بھی نہ طے تو پھر اپنی رائے کو کام میں لا۔
الله میں نہ ملے تو سنت میں اور جوسنت میں بھی نہ طے تو پھر اپنی رائے کو کام میں لا۔
ایک دوسری روایت میں ہے:۔

قال الشعبى عن شريح قال قال لى عمر اقض بما استبان لك من كتاب الله فان لم تعلم كل كتاب الله فاقض بما استبان لك فى قضاء رسول الله فاقض بما استبان قضاء رسول الله فاقض بما استبان لك من (قضاء) المة (الائمة؟) المهتدين فان لم تعلم كل ماقضته ائسته (الائمة؟) المهتدين فاجتهدوايك واستشر اهل العلم

مقالات حميد الله .... ٢١١

والصلاح. [ ا ك] شعمى نے شرح سے روایت كى ہے، انھوں نے كہا، مجھ سے حضرت عمرنے فرمایا اگر کتاب اللہ میں کوئی چیزمل جائے تو اسی کے مطابق فیصلہ کر۔ اگر بوری كتاب الله مين بهي وه مسئله نه ملے تو رسول الله كے فيصلوں ميں جو چيز ملے اس ك مطابق فیصلہ کر۔ اگر رسول اللہ کا کوئی فیصلہ نہ ملے تو راہ یاب اماموں کے فیصلوں کے مطابق فیصلہ کر۔ اگر راہ یاب اماموں کے فیصلوں میں بھی کوئی چیز نہ ملے تو اپنی رائے کو کام میں لا اورعلم وصلاح والوں سے مشورہ کر۔

جیسا کہ اوپر بتایا جاچکا ہے یہی طرزعمل اور حکم آنخضرت کا تھا اور بغوی نے الکھا ہے کہ حضرت ابو کر کا بھی یہی طرزعمل تھا۔[27] بلکہ یہاں تک پت چاتا ہے۔[28] کہ قاضوں کے لئے مشیران قانون بھی جزء لاینفک بنادئے گئے تھے اور عرصد دراز تک اس پرعمل رہا جس کے باعث نے قاضوں کی ناتج بہ کاری قانون کی تکمل تعمیل میں حارج نہ ہوئی۔شاید بیرمتاخر قانون روہا کے'' کوسیلیم'' سے مشابہ ہے۔ اس کے کچھ اشارے بدائع کا شانی جلد ک،ص ۱۲، میں ملتے ہیں اور تفصیل کے لئے امیل تیان کی مذکوره کتاب جلدا، ص۱۳ و مابعد\_

حضرت عمر نے اپنی خلافت کے زمانے میں مختلف صوبوں کے قاضوں کو جو ہدایتیں دی تھیں ان میں سے چند تاریخ نے محفوظ رکھی ہیں۔[42]ان میں سے ایک جو" كتاب سياسته القضاء و تدبيرا الحكم" كموزول نام مشهور ہے-[2۲]سب سے زیادہ اہم ہے۔ بیدوہ ہدایت نامہ ہے جو انھوں نے حضرت ابو موسی الاشعری کو بھرے کا قاضی بنانے کے بعد بھیجا تھا اور آج بھی حکام عدالت کے لئے دستور العمل بن سکتا ہے۔ اس کی اہمیت نے آسفر ڈ کے پروفیسرعربی ڈاکٹر مار گولیوث کو<mark>وا 19 ب</mark>ر میں اس بات پر آمادہ کیا تھا کہ اس پر ایک بسیط مضمون کھے۔[۲۷] مگر بدقتمتی سے اصل دستاویز کا انگریزی ترجمعہ مارگولیوث نے کیا ہے، حد درجہ ناقص ہونے سے اس کی اہمیت کا کوئی صحیح اندازہ پڑھنے والے کو بالکل نہیں ہوسکتا۔ اسلامی

ebooks. 1360.pk مولفوں نے بھی قدیم سے اس دستاویز کو بڑی اہمیت دی ہے اور اس پر شروح کھے ہں۔[22]اس كافى طويل دستاويز كا يہاں خلاصہ پيش كيا جاتا ہے۔ اصل متن بكثرت مولفول في محفوظ كيا ہے۔[44]

قصاً ت ایک خدائی فریضہ ہے اور آنخضرت کا واجب التعمیل تھم اور طرزعمل \_ اگرآپ کے پاس کوئی مقدمہ رجوع ہوتو غور وفکر کے بعد بوری طرح سمجھ کر فیصلہ کیجئے اور اس کی تعمیل کرائے۔ بغیر تعمیل کے اچھے سے اچھا فیصلہ بھی بیار ہے۔ فریقین سے برابری کا برتاؤ میجئے تا کہ کمزور آپ کے عدل سے مایوس نہ ہوجائے اور قوى ظالم اس سے بے جا فائدہ نہ اٹھائے۔ بار ثبوت مدعى پر ہے اور منكر پر صرف قتم۔ اگر فریقین صلح کرلینی چا ہیں تو وہ جن شرا لط پر چا ہیں صلح کر سکتے ہیں صرف شرط بیے ہے کہ اس طرح کوئی حرام چیز حلال نہ ہوجائے اور حلال چیز حرام۔

فیصله کر چکنے کے بعد نظر انی میں کوئی حرج نہیں کیونکہ اصل تو حق رسانی اور انصاف ہے۔

اگر کسی بات کے فیصلے میں قرآن اور سنت میں کوئی چیز نہ ملے تو خوب غور و فكرسيجئة اورنظائر اورمثابه اموركو دُهوندُ هران پر قياس كيجئة اوراييا فيصله كيجئة جوخدا کو زیادہ پیند آئے اور حق سے زیادہ قریب ہو اگر مدعی کو اپنا حق ثابت کرنے یا شہادت فراہم کرنے میں مہلت در کار ہوتو وہ دی جائے۔

شہادت سے اگر وہ وعوی ثابت کردے تو اس کے موافق ورنہ اس کے مخالف فیصلہ صا در کیا جائے۔

شہادت کے اغراض کے لئے سب مسلمان قابل اعتاد ہیں،سوائے بدچلنی میں سزایافتہ (محبور فی حد) اور ایسے لوگوں کے جن کا جھوٹی گواہی دینا اس سے پہلے ثابت ہو چکا ہو۔

سمی مدعی کے رشتہ دار کی خاص اس مقدمے میں شہادت قابل اعتماد نہیں۔ مقالات حميد الله ١٣٩٠٠٠٠

مقالات حميد الله ١٢٨٠٠٠

مجلس عدالت میں غرور وتکبر، لوگوں کو جھڑ کنا اور حق بات پر ناگواری نہیں ظاہر کرنی چاہیے ، خدا سب کو دیکھتا ہے اور سنتا ہے، اسی سے سب کو اپنا معاملہ صاف رکھنا چاہیئے ۔

اس عہد کا اسلامی قانون شہادت اتنا وسیع موضوع ہے کہ ایک مستقل مقالے کے بغیر بیہ بتانا ناممکن ہوگا کہ تفتیش کس طرح ہوتی تھی، تنقیع شہادت اور جرح کے کیا قواعد تھے، گواہوں کی تعداد ، عمر ، مرد اور عور تیں ، مسلم اور غیر مسلم کی شہادت ، غیر ملکی متامنوں کے عدالتی حقوق وغیرہ کے کیا قاعدے تھے۔

قاضوں کی تنخواہ بھی ایک دلچسپ چیز ہے۔ اسلام میں اس اصول کوشروع ہی سے شلیم کیا جاتا رہا ہے کہ قاضر ک کومعقول بلکہ بیش قرار تنخواہ ہیں دے کر رشوت کے لا کچ سے بچایا جائے۔ آنخضرت طالب عہدہ لوگوں کو بھی گورنریا قاضی نہیں بناتے تھے۔ تاریخ سے ثابت ہوتا ہے کہ آنخضرت نے حکام عدالت کے لئے ماہواریں بھی مقر کرنی شروع فرمادی تھیں اور اس بارے میں حضرت عمّاب بن اسید کا نام بہ طور نظیر پیش کیا جاتا ہے، جن کو کہتے ہیں کہ، ماہانہ تبیں درہم تنخواہ دی جاتی تھی۔[29] سلیمان بن ربیعته البابلی کو حضرت عمر ماہانہ یانچ سو درہم دلاتے تھے اور کم سن قاضی شریح کو ماہانہ ایک سو۔حضرت علی اینے زمانہ خلافت میں ایک مرتبہ قاضی شریح کے پاس اینے ایک مقدے کے لئے رجوع ہوئے اور اینے بیٹے امام حسن کو بطور گواہ پیش کیا۔ حضرت علی کے ، باوجود خلیفہ ہونے اور امام حسن کی خصوصی شخصیت بتا کر اصرار کرنے کے، قاضی شری کے نے بیٹے کی گواہی کو باپ کے حق میں قبول کرنے سے اٹکا رکر دیا۔ اس واقعے کے پچھ دنوں بعد حضرت علی نے قاضی شریح کی بھی ماہوار یا نچ سو درہم مقر کردی۔[۸۰]

متعدد نظیروں سے بیبھی ثابت ہوتا ہے کہ آنخضرت فوجداری مقدموں میں ملزم کو تحقیقات تک اور مدیون کو قرض کی ادائی کے لئے حوالات میں رکھتے تھے۔[۸] نیز حاضری کا مجلکہ بھی لیتے تھے۔[۸۲] خلافت راشدہ میں قیدخانوں کے لئے متعقل عمارتیں

ہونے لگ گئتھیں ۔اس غرض کے لئے حضرت عمر کا مکان خریدنا مشہور ہے۔حضرت علی سے بنائے ہوئے دوقید نانے نافع اورمخلیں کے نام سے معروف ہیں۔[۸۳]

اگریزی قانون کا ایک اہم اصول ہے کہ بادشاہ کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں دائر کیا جاسکتا کیونکہ King cando no wrong کین اسلام کسی انسان کو خطا سے میرانہیں سمجھتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آنخضرت صلعم نے ڈود اپنی ذات کے خلاف ٹارٹ اور دیوانی دونوں قتم کے متعدد مقد مات سے اور مدعیوں کے حق میں فیلے صادر کئے۔ [۸۴] حضرت عمر نے نہ صرف اضلاع بلکہ متعقر حکومت، مدینہ منورہ میں متعقل اور پورا وقت دینے والے قاضی مقرر کر دیئے تھے۔ اس کا نتیجہ تھا کہ خود خلیفہ کے خلا ف كوئى مقدمه دائر موتا تو خليفه كوبھى عدالت ميں حاضر ہوكر جواب دہى كرنى پڑتى كيونكه كوئى ايخ آپ فريق اور حاكم دونون نهيس بن سكتا ("على ان الامام لايكون قاضیاً فی حق نفسه" مبسوط سرحی جلد ۱۲، ص ۲۷، مزیر تفصیل کے لئے میری انگریزی تالیف ' مسلم کانڈکت آف اسٹیٹ ص ۸۰ تا ۸۳ ) ۔ اس قتم کی نظیریں نہ صرف حضرت ابوبکر، عمر، عثان اورعلی کے زمانے میں ملتی ہیں۔[۸۵] بلکہ خلفائے بنی امیہ و بنی عباس تک اس سے اپنے کومتنیٰ کرنے کی جرات نہیں رکھتے تھے اور عبد الملک اور منصور کا عدالت میں مدعا علیہ بن کر جواب دہی کے لئے حاضر ہونا [۸۶] مثال کے لئے کافی ہے۔ اس کی نظیریں حال کے حیدر آباد کی تاریخوں تک میں ملتی ہیں ۔ستقل قاضوں كالمسلط ميں ايك بعد كے زمانے كا واقعہ بيان كرنا دلچيس سے خالى نہ ہوگا۔ مورخ ابن الجوزي نے بیان کیا ہے کہ عبید الله ابن الحن العنبري اور عمر بن عامر بصر بے میں پہلی مرتبہایک عدالت میںمشتر کہ قاضی مقرر کئے گئے اور انھیں تھم دیا گیا کہ وہ مل کر مقد ہے سنیں اور متفقہ فیلے صادر کریں ۔[۸۷] (عورت کے قاضی ہو سکنے کے متعلق مباحث ماور دی باب ششم میں دیکھئے) قاضی یا حاکم عدالت کا اجلاس شروع میں عموما مسجد میں ہوتا تھا جوشہر کے ٹاؤن ہال کا کام دیتی تھی۔ ان مسجدوں میں مسلم اور غیرمسلم

سب بے تکلف آ سکتے تھے۔ ابن عسا کر کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عثان کے زمانے میں ایک عمارت وار القضاء کے نام سے بن چکی تھی۔ [۸۸] سلطان نور الدین زنگی کا ایک وارا لعدل تعمیر کرانا البتہ ایک بعد کا واقعہ ہے۔

چونکہ مقدمات ہرفتم کے پیش ہوتے ہیں اس لئے ان کے تصفیے کے لئے
ماہرین کی امداد حاصل کرنی ضروری ہوتی ہے۔ تعمیرات۔[۸۹] غلے اور زرعی پیدا وار
کا اندازہ ۔ [۹۰] قیافہ شناسی ،[۹۱] اور اسی طرح کی چند چیزوں کے ماہر خودعہد نبوی
میں عدالتی اغراض کے لئے برسرموقع بھیجے جایا کرتے تھے اور ان کی رائے پر
آمخضرت فیصلہ کرتے اور فیصلہ نافذ کراتے۔

قاضی کا تقر شروع سے مرکز حکومت سے متعلق رہا ہے خاص کرصوبوں کے صدر قاضی ۔ البتہ بعض بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی اور خود حضرت عمر اپنے گورنروں کو اجازت ویتے تھے کہ اپنے علاقے میں حسب ضرورت حکام عدالت خود مقرر کریں اور انھیں کافی تنخواہ دے کرمستغنی بنادیں ۔ [۹۲]

قاضوں کا سخت غصے کی حالت میں فیصلے نہ کرنا، پیچیدہ مقدموں میں مشور کے کرنا، جھوٹے دعوے ، جھوٹی شہادت اور جانبدارانہ فیصلوں پر سخت وعیدیں، رشوت اور سفارش کی ممانعت ، وغیرہ امور زیادہ تر ادب القاضی سے متعلق ہیں ۔ [۹۳] ان پر اس مخضر اشارے کے بعد ایک اہم تر چیز کا ذکر کیا جاتا ہے:۔

عدل گشری کے لئے حق و ناحق میں امتیاز کرنے کے لئے ایک معیار لیخی ایک قانون کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ فیصلوں میں ہرجگہ کیسانی رہے اورلوگوں کو اپنے حقوق و فرائض پہلے ہی سے معلوم رہیں اور ساتھ ہی ان احکام کی خلاف ورزی کے لئے ایک تدارک اور ایک تہدید بھی مقرر کردی جائے تاکہ ان کی پابندی زیادہ سے زیادہ ہوسکے۔

تدارک کے لئے عام طور پرصرف حکومت کی قوت کام میں لائی جاتی ہے لئے نہ ہوتی۔ اس لئے نہ پوشیدہ جرائم خاص کر جھوٹی تا ویلوں کی اس سے روک تھام نہیں ہوتی۔ اس لئے اسلام نے برائیوں کی اصل جڑ پر وار کیا اور احکام کو ایک تقدیں دے دیا تاکہ ہر فردرعیت خوف سے نہیں بلکہ بدرضا ورغبت اور نہ صرف ظاہر بلکہ باطن میں ، حکومت کی دارد گیر سے بالکل باہر بھی ، ہر جگہ اپنے فرائض بجا لائے اور جرم وگناہ سے بچے۔ حشر و حساب کا عقیدہ بھی اس کوموثر بنانے میں بڑا حصہ لیتا ہے۔ مطلب سے کہ اسلامی نقطۂ نظر سے مقنن اصلی اور سر چشمہ احکام صرف خدائے تھیم وقد رکی ذات ہے جس کا کوئی تھم نامناسب یا ظالمانہ نہیں اور جو انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرکے ان کے نامناسب یا ظالمانہ نہیں اور جو انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرکے ان کے بینی سے تھے دوبارہ زندہ کرکے ان کے بینی سے اور خدا کا پیغام بندوں تک پہنچاتے تھے، اپنے دل سے پچھنہیں کہتے تھے۔ ''وما ینظوق عنِ الھوی اُن مھو اِلا یو حی او حی'' [ ۴۵]۔

غرض خدانے اپنے احکام پکھ تو اپنی''کتاب''[ ۹۵] یعنی قر آن کی صورت میں دیے جو ابتدائے اسلام سے تھوڑا تھوڑا نازل ہوکر آنخضرت کی زندگی میں مکمل ہوگیا۔اس کے سوا پکھ اور احکام آنخضرت کے قول وفعل کے ذریعے سے پہنچائے گئے اور قر آن ہی میں ان کے واجب التعمیل ہونے کی صراحت کردی گئی۔[۹۲]۔

یہ تو راست قانون سازی تھی۔ فقیہ، مجتہد، قاضی وغیرہ اسی قانون موضوعہ کے پابند ہو تئے ہیں گوجیسا کہ حضرت معاذ بن جبل گورنر یمن کے سلسلے میں بیان کیا گیا، اجتہاد اور صوا بدید نیز استحسان کے لئے گنجالیش رکھ کر قانون میں ضرور کیک پیدا کردی گئی۔

قرآن وحدیث اور آرائے مجہدین یعنی اجماع و قیاس سے قانون اسلام کا انتخاب، اشنباط، تدوین اور ترقی اس وقت ہمارے موضوع سے خارج ہیں۔البتہ اس مختصر خاکے کے آخر میں ان حقوق اساس کا ذکر ہے کل نہ ہوگا جو آنخضرت صلعم نے ججہ ساوک کے متعلق بھی تا کید کرتا ہوں۔

سب لوگوں کا رب بھی ایک ہی ہے اور سب آ دمیوں کا باپ بھی ایک ہی ہے۔ تم آ دم سے ہواور آ دم ملی سے بنے تھے۔ خدا کے نزد یک تم میں سے محترم ترین وہی ہے جوسب سے زیادہ متقی ہو، ورنہ کسی عرب کو کسی عجمی پر کوئی فضلیت نہیں۔

وراثت کے لئے جھے خدانے مقرر کردئے ہیں۔ وصیت ایک تہائی مال سے زياده کې روانهيس.

بچے فراش (عورت؟) کا ہوگا اور زانی کو پھرملیں گے۔

نسب اور دلا میں جھوٹے دعوے اور کوششیں ایک ملعون فعل ہیں۔

یہ ایک سرسری خاکہ ہے جو ابتدائے اسلام کے، زیادہ تر طرزعمل اور نظائر کی روشنی میں، مرتب کیا گیا۔ اور یہی طرزعمل بعد کے زمانوں میں ہمیشہ تمام دنیائے اسلام کے لئے ایک قابل عمل نمونے اور ایک واجب التعمیل نظیر اور حکم کا کام دینے لگا۔اسلامی تصور عدل کے متعلق چند آیوں کی تلاوت سے اسے ختم کرتا ہوں:۔

ان الله يامربالعدل والاحسان ولايجر منكم ستنان قوم على الاتبعدلوا اعدلوهواقرب للتقوى خداانصاف اوراحيان دونول كاحكم ديتا ہے کسی کی شخصی مخالفت کے باعث ناانصافی کے مجرم نہ بن جاؤ بلکہ عدل کرواور یہی مثقی

جَنْ آء سيئية مشلُها فَمَن عفاو أصلَحَ فأجره على الله. برائي كابدله مساوی برائی ہے (زیادہ نہیں) لیکن اگر کوئی عفوا ورضلح سے کام لے تو خدا اس کا اجرد ے گا وَان عَاقبتم فَعَاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولين صبرتم لهو خير للصابرين ۔اگر بدلہ لينا چا ہوتوا تنا ہی لو جتنا شميں نقصان پہنچايا گيا ہے۔ليكن اگر صر کرلوتو یہ بہتر ہے۔ (مطبوعہ مجلّہ تحقیقات علمیہ جامعہ عثمانیہ سالنامہ ۲ سوائے)

الوداع (اچ) کے موقع پر اپنے جبل الرحمة کے مشہور پہاڑی خطبے میں [42] ebooks 1360.pk رہو گئے ہتم بھکو گئے نہیں۔ وہ قر آن اور سنت ہیں۔ اور میں شہور پہاڑی خطبے میں [42] ملقہ مگوشان اسلام کے لئے مقرر فرمائے یہ خطبہ مسلمانوں کی تاریخ تدن میں ایک منشور انسانیت کا کام دیتا ہے۔اس کا خلاصہ یہ ہے:۔

> ہر خص کے تین بنیا دی حقوق یعنی جان، مال ، آبر ومحفوظ اور قابل احترام ہیں۔ 🔾 امانت (اورقرض) واپس ادا کئے جا کیں۔

زمانه جاہلیت کا سودممنوع کیا جاتا ہے اور فی الوقت واجب الادا سود بھی نہیں دلائے جائیں گے، صرف اصل واپس ملے گا۔ خود حضرت عباس کے سود بھی کالعدم کئے جاتے ہیں۔

ز ما نہ جا ہلیت میں کئے ہوئے خون لوگ اب بھول جائیں اور ان کے بدلے اورانقام کا خیال نہ کریں نے خود آنخضرت اپنے چھازاد بھتیجے کا خون معاف کرتے ہیں۔ ن مانه جالمیت کے تمام آثار مٹادئے جاتے ہیں سوائے خانہ کعبہ کی تولیت اور حاجیوں کے یانی کے انظام کے۔

🔾 تحلُّ عمد میں قصاص لیا جائے گا اور شبہ عمد میں سواونٹ خون بہا دیا جائے گا۔ سال کبیسہ کی تفویم برخاست کی جاتی ہے اور قمری سنہ رائج کیا جاتا ہے جس میں بارہ

میاں اور بیوی کے ایک دوسرے پرحق ہوتے ہیں۔شوہر کاحق یہ ہے کہ بیوی پا کدامن رہے اور ان لوگوں کو گھر میں داخل ہونے نہ دے جن کوشوہر ناپیند کرتا ہے۔ بیوی کاحق میر ہے کہ شوہراسے اچھا کھلائے اور پہنائے۔عورتیں ایک امانت ہیں۔ان سے سلوک میں خدا سے ڈر داوراحیما برتا ؤ کرو.

سبمسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں بلارضا مندی کوئی کسی کا مال نہ لے اور نہ آپس میں لڑائی کر ہے۔

میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جاتا ہوں جب تک تم ان کو تھاہے مقالات حميد الله ١٥٢٠٠٠٠٠

(طبع جديد)

[ الما ] نقائض جریر وفرز وق ص ۱۰۵، ۱۳۹، ۲۸۸ وغیره - نیز کتاب الازمنه والا مکنه للمرز وقی ج ۲ میلی اور سال ۲۷ تا ۲۲ - اهتقاق ابن در پدص ۲۲ ( جرم بن قطبه، کے متعلق که عامر بن الطفیل اور میلی علاقه نے ای سے رجوع کیا تھا) ۔

اهما كتاب المعارف برموقع \_ نيز مرز وقى ٢ص ١٥٦٥ \_

[17] عقد الفريد لا بن عبدرب، ج ٢، ص ٣٥ تا٢ م \_ نيز ابن حبيب كى كتاب المحمر كا باب ، قريش كي حكم،

[21] ابن کیر کتاب ندکورج ۲، ص ۲۰۷ ۔ ابن ہشام ص ۷۹ تا ۸۰ ( بخر ان کے ایک عیسائی سردار کی عدالتی مراجعیت کے لئے اشتقاق ابن در یدص ۲۱۸

[۱۸] ابن صبیب کی کتاب المحمر (مطبوعه حیدرآباد) ص۱۳۳ نیز تاریخ یعقو بی جلداول، حکام العرب و التاریخ یعقو بی جلداول، حکام العرب و التاریخ التع التاریخ یعقو بی التاریخ یعقو بی التاریخ التاریخ

[10] تاریخ یعقوبی جلد (۱) ص ۲۹۹ خونی مقدمات کی مزیدنظیروں کے لئے دیکھئے شتق اق ابس درید، ص ۲۲۷ معارف ابن قتیبہ ص ۱۸ آغانی ۱۹ رس ما مالات کے نظائر کے لئے نویری کی نہایۃ الارب ۱۲۹ رسمارف ابن قتیبہ ص ۹۱ آغانی ۹۱ رسم ابن مشام کے آبرو، مفاخرہ وغیرہ کے لئے نویری کارس، اغانی ۱۲۵ را، منظر ف الشیبی ۱۲۷۳، بیان جاخط مفاخرہ وغیرہ کے لئے نویری کارس، اغانی ۱۲۵ را، منظر ف الشیبی ۱۲۷۳، بیان جاخط کارا۔ نیز عبد المطلب کی مفاخرت اور جیت کے لئے محمد بن صبیب کی کتاب المحبر ، ص ۱۲ اور کتاب المحمد من برموقع ۔

الیی بھی نظیریں ملتی ہیں کہ لوگوں نے تھم بنائے جانے سے انکار کیا ہو اور کیے بعد دیگرے متعدد لوگوں سے درخواست کے بعد بالآ خرکسی نے قبول کیا ہو مثلا آغانی ۵۵/۵۷،

[۱] ۱۹ ۱۹ میں قائم شدہ اور دلیلی ریاستوں میں سب سے پہلی (دیکھنے اخبار ہندو مدراس، مورخہ اا رفروری کرسم اور جو بلی ص ۵ مضمون راجہ کرشنما جپار سابق معتدمجلس وضع قوانین ومشیر قانون، حیدر آباد

Gemeinwesen ohne obrigkeil Ein Regieren beisst Richten []
حکومت کرنے کے معنی ہی ہیں انساف کرنا

[4] قرآن مجيد ٣٨/٢٧ (يدايك ابتدائي كلي سورت ب

[ ۴ ] قرآن مجيد ۲:۲۵ تا ۲۸ تا ۲۸ و۲: ۴۸ و ۲۸ تا ۱۳:۲۱ و ۲:۲۵ و غيره وغيره وغيره -

[۵] ('بعمل في الاسلام بفضائل الجاهلية '' (مندابن عنبل جس مهم مديث بحل بحد -

[۲] سرة ابن ہشام ص ۸۶ تا ۸۸ \_ روض الانف کلسهیلی ج اص ۹۰ تا ۹۴ \_طبقات ابن سعد ج ارا ملاح مند احمد ابن منبل ج اص - ۱۹ \_ نیز محمد بن حبیب کی کتاب المحمر اور کتاب المنمق ، برموقع [۷] علاوہ اس قول کے (دیکھے حوالہ بالا) کہ اگر مجھے اس کی دہائی دے کر بلایا جائے تو میں اب مجھی مدد کو دوڑوں یہاں اراثی شخص کے واقعے کا حوالہ دیا جاسکتا ہے جس کا ابن ہشام میں صفحہ ۲۵ تا ۲۵۸ پر ذکر کیا گیا ہے۔

[4] (صبح الأعثى اللقلقشندى جساص ۳۵۲ [۹] يدا يك عبراني لفظ كامعرب بـ [۹] مثلا د يكي عبراني لفظ كامعرب بـ [۱۰] مثلا د يكي صبح الأعثى جاص ۳۹۸ تا ۹۹

[۱۱] انسائکو پیڈیا آف اسلام، تحت' کا بهن' نیز سیرۃ ابن ہشام ص۳۸ بیان جاحظ۱۱۱/۱۔ [۱۲] امیل تیان کی فرانسیسی تالیف'' ممالک اسلامیہ کی تاریخ نظام عدلیہ'' جلد اول ص۲۸۸ (غالبا بحوالہ جاحظ۔حوالہ واضح نہیں ہے)۔

[۱۳] البدايه والنهايه لا بن كثيرج ٢ ص ٢٠٦، سيرة ابن بشام ص ٢٨ تا ٢٩ ـ الاشتقاق لا بن دريد ص ١٢٨، "تحا كدموا اليه حتى خوف و هو الذي قرعت له العصالية النالي ١٨٩٥ مقالات ممدالله ..... ١٥٩

مقالات حميد الله .... ١٥٤

نقایض جریرص ۱۳۹، اهتقاق ابن دریدص ۱۷۳

عورتیں بھی حکم بنتی رہی ہیں۔ عامر بن الطرب کی بیٹی،''من حکیمات العرب، کہلاتی تھی۔عورتیں کا ہنہ بھی ہوتیں جیسا کہ اوپر مذکور ہوا۔

یہاں کے اکثر حوالوں کے لئے میں امیل تیان کی مذکورہ فرانسیسی تالیف کا ممنون ہوں۔

[۲۱] یا در ہے کہ دخیل ، مولا اور حلیف افراد کا بیر طبقہ (جے دیگر اصلی افراد قبیلہ سے عام حقوق کی اسلام ہوتے مثلا وہ کسی اجنبی کو اپنی بناہ میں نہ لے سکتا جیسا کہ ابن ہشام نے سیرۃ رسول اللہ کے صاحل ہوتے مثلا وہ کسی اجنبی کو اپنی بناہ میں نہ لے سکتا جیسا کہ ابن ہشام نے سیرۃ رسول اللہ کے صاحات پر بیان کیا ہے ) صرف ان فرارشدہ بناہ گزینوں ہی پر مشتمل نہ تھا بلکہ اس میں آزاد شدہ غلام اور غیر قبائل بلکہ غیر عرب کے عام افراد بھی باہمی رضا مندی سے شریک ہوتے سے اور بیر رواج اسلام نے بھی بہت کچھ باقی رکھا اور غیر کو عرب بنانے میں اس سے عرب مسلمانوں نے بڑی مدد لی۔

[۲۲] ابن ہشام ص ۱۳۳ تا ۲۴۴ \_ کتاب الاموال لا بی عبید فقرہ ۱۵۵ص ۲۰۲ تا ۱۲۰۵ بن کشرج س ص۲۲۴ تا ۲۷ \_ نیز ابن سیدالناس وغیرہ \_

[۲۳] ہابس، ردسو وغیرہ کے'' معاہدہ عمرانی'' میں بادشاہت اور مملکت کا آغاذ بیعت کے ذریعے سے ہونا قیاس کیا گیا ہے بیعت عقبہ اور زیر ذکر معاہدے کی روشیٰ میں کہا جا سکتا ہے کہ چاہے اور بستیوں میں بھی یہی طریقہ رہا ہویا نہ ہو، اسلام میں واقعی یہی ہوا۔ کوئی تعجب نہیں جوان اہل یورپ کے قیاس کا ماخذ یہی اسلامی بعتیں رہی ہوں۔

[۳۳] ملاحظہ ہو یہ کہا گیا کہ'' انھیں چاہیے کہ مطالبہ نہ کریں' اور بینہیں کہا گیا کہ'' وہ مطالبہ نہیں کرسکتے'' اس پرطویل اور اہم بحث کہ غیر مسلم ذمی کے قصاص میں مسلمان کوقل کیا جا سکتا ہے اور خود فعل نبوی بھی ابن رشد کی ہدایة المسجتھد میں'' کتاب القصاص'' میں مذکور ہیں حنفی مذہب بھی یہی ہے اور مذکورہ ممانعت حربیوں سے متعلق کی جاتی ہے۔

[٢٥] "ال كم اته طل خطر بوقر آن مجير (٣٦:٣٣) وما كمان لمومن ولا مومنة اذا قصصى الله ورسوله قصصى الله ورسوله

مقالات حميدالله.....٨٥١

فقد ضل ضلا لا مبیناً (بیسورہ احماب کی آیت ہے جو مدنی ہے) قبیلہ واری ، افراتفری کی جگہ مرکزی جہد کرنے کے مرکزی جگہ مرکزی حکمران سلیم کرنے کے مرکزی حکمران سلیم کرنے کے مرکزی حکومت کی جبری فوجی خدمت (بذریعہ جہاد) حکومت کو جبری فوجی خدمت (بذریعہ جہاد) اور مرکزی حکومت کے جبری فوجی خدمت (بذریعہ جہاد) اور مرکزی حکومت کے تھے۔ متیجہ کی کا میا بی اور مرکزی حکومت کے تھے۔ متیجہ کی کا میا بی میں تذکرے کی محتاج نہیں۔

بخران کے عیسائیوں سے آنخضرت نے جو معاہدہ کیا تھا (اور جس کا متن ابن سعد وغیرہ میں ہے'اں میں بھی ان کی داخلی عدالتی خود مختار ہی برقر اررکھی گئی تھی۔

[ ۲۸] قرآن مجيد ۲۸:۵۰ تا ۵۰

[79] كار الفسكى كامضمون فرانسيسى انسائيكلوپيڈيا" قاموس تاریخ و جغرافیه كلیسا" عنوان انطاكیهٔ عمود۵۹۲۲۵۴" \_

رسوس موطاباب العقول - نیزسنن نسائی برموقع -[سهم] بخاری باب کتاب العلم -

[۵۵] قانون حمورانی دفعات ۱۱۱، ۲۱۰، ۲۱۰، ۲۳۰ (یه بایل کا بادشاه تصاس کا قانون ایک کتبی پر طلا ہے۔ [۲۵] تائید کے لئے قرآن مجیدہ: ۲۵ نیز ۲۲۰] تائید کے لئے قرآن مجیدہ: ۲۵ نیز

Hammrabi. Code, P, IX, III. 143. anleya. Cook, The Moses and The Code of nmurapi, in Loco, The (Reviewed in o12, Berlin 904, by) kohler)

[ ۴۸ ] خطبہ ججۃ الوداع میں بھی، اس کا ذکر ہے

[ ٢٩] مديث: - انماالاعمال بالنيات، صحاح ستمين

[٥٠] موطاء وغيره ميں باب العقول ملاحظه ہو۔

[10] ان الله يا مر بالعدل والاحسان (قرآن مجيد ٢٥.٥) نيز استحمان اوراستصلاح كا ذكر اصول فقه كي كي كتاب مين

[۵۲] قرآن مجيد (لاتـــزرُووازر قوزر اخـــرى )۲:۳۲۱، ۱۵:۳۵،۱۸:۳۵،۱۳:۵۰) مدده

[27] مديث: 'ادروا العدو دعن المسلمين ما استطعتم فان كان له نحرج فخلو التصاص') نيز الحرواا لحدو دعن المسلمين ما استطعتم فان كان له نحرج فخلو اسبيله فان الامام ان يخطى فى العفو خير من ان يخطى فى العقوبة'-

[۵۴] انگلتان میں ابھی گزشتہ انیسویں صدی کے وسط تک کسی گاڑی، کسی درخت اور کسی دوسرے جاندار'' قاتل''کو بھی قانونا سزائے قتل دی جاتی تھی دیکھتے۔ باب ہادز کی انگریزی'' اخلاق ارتقاء کی حالت میں''''باب' قانون وانصاف۔ اس طرح جابل عرب ہی کا زیادہ معقولیت پند ہونا معلوم ہوتا ہے ۔ [۵۵] کتاب الخراج ص۱۳

مقالات حميد الله ..... ١٢١

Assemani, Bible.. Orient. III, 2, P. XCVI. [ من زخویے کی فرانسی دو یا دواشت فتوح الشام' من ۱۰۶

[۳۱] یه روما کے ڈے کو رین سے مشابہ معلوم ہوتا ہے. اور نقیب سنورین کے مماثل کہا جاسکتا ہے. عہد نبوی میں دس کا افسر عریف کہلاتا تھا تاریخ طبری ص۲۲۲۰\_

[۳۲] سیرت نبوی کی کسی کتاب میں جنگ ہوازن کے قیدیوں کی رہائی کا واقعہ ملا خطہ ہو۔اس وقت نقیبوں اور عریفوں سے مدد لی گئی تھی

[ ٣٣] "قدكان القاضى في الصدر الاول يسمى مفتيا (المبسوط السرخسى

[٣٣] "التر اتيب الاداريه للكتاني ج اص ٥٦ بحواله ابن جوزي

[ ٣٥] الضا بحواله موطأ

[۳۲] مثلاً مبسوط سرحتی جلد ۱۱ص ۷۷ میں ہے کہ '' ایک مرتبہ آنخضرت نے حضرت عمر و بن العاص سے فر مایا کہ ان دونوں کا قضیہ چکاؤ۔کہا کہ کیا آپ کی موجودگی میں میں فیصلہ کروں؟ فرمایا کہ اس طور پر کہ اگر اجتہا دکرو اور صحح چیز پر پہنچو تو در نیکیوں کا ثواب ہوگا اور اگر خطا کر جاؤ تو ایک نیکی شار ہوگی''

[ ۲۷] منداحد بن خنبل ج ۲ ص ۱۸۷ ج ۴ ص ۲۰۵ ج ۵ ص ۲۲

[٣٨] مثلًا الاستيعاب نمبر ١٣٥٥ [٣٩] مثلاً الاستيعاب نمبر ١٠٠١

[ ۴۰] تر ندى ۱۳:۳۰ ابو داؤد كتاب الا قضيه ۱۱:۲۳ ـ اعلام الموقعيين لا بن القيم ج اص ۲۸ ـ طبقات ابن سعدج ۲٫۲۴ ص ۱۰۸ ـ مطبقات ابن سعدج ۲٫۲۶ ص ۱۰۸ تا ۱۰۸ ـ م

[اس] "من عمل عمل ليس عليه امرنا فهورو" (مسلم ٣٠ ك ١ تا ١٨) من استعملناه على عمل فليات بقليله و كثيره فما دتى منه اخذ وما نهى عنه انتهى \_" (ابوداور ٢٠٠٥)

[۲۶] متن کے لئے دیکھنے ابن ہشام ص ۹۶۱ تا ۹۲ طبری ص ۲۷ تا ۲۹۔

مقالات حميد الله ..... ١٦٠

[۵۲] استصواب کے سلسلے میں عمّاب بن اسید گورز مکہ نے جو مسلموں کو سابقہ قرض کا واجب الاداسود دلانے یا نہ دلانے کے متعلق آنحضرت سے دریافت کیا تھا (تفییر طبری و خازن میں آیت'' مابھی من الربوا'' کے تحت ) ای طرح استصواب ، مرافعہ ،گرانی یاتھی (معلوم نہ ہو کا کس ) کے سلسلے میں آنحضرت نے ایک افسر الضحاک بن سفیان کولکھ بھیجا کہ اشیم ضعیا بی کی بیوی کواس کے شوہر کے خون بہا میں سے ور شد دلائے (الوٹائق السیاسیہ)

[24] مندا بن حنبل ج اص ۲۳،۳۴۳

[۵۸] در نہ قدیم عرب میں ملزم کا کھوج لگانے کے''روحانی'' قو توں سے مدد لی جاتی اور فال، قرعہ، جادو، ٹو میکے، دیوبانی، ہاتھی جیسے غیریقینی ذرائع برت میں آتے یا غیب دانی کے مدعی عراف، کا ہنوں وغیرہ کی من گھڑت باتوں پرعمل کیا جاتا

[99]اس مسئلے پر ایک مختصر بحث اور حصرت ابو بکر وعمر کے اقوال و اعمال کے لئے دیکھئے الطرق الحکمتہ لابن القیم ص ۲ سے ۲۲ ک

[۲۰] بخاری ۲۰۰۰ تا ۷ ـ ترندی ۱۱۷: ۱۱۷ ـ ابو داؤد ۲۳۰ ـ ۱۲ بن ماجه ۲۱: ۵ نسائی ۲۳، ۱۳۰۰ ـ ۱بن منبل جرااص ۹۰ تا ۱۹ ـ نیز اقفیه رسول الله للقرطبی ۲۲۰ ـ ابن القیم ،الطرق الحکمه ص ۲۲۹ ـ ابن تنبل جرااص ۱۱۱، ۱۳۹، ۱۵۰، ۹۰، ۹۰ ـ کتانی جراص ۱۲۲ ـ ابن تنبل جراص ۱۱۱، ۱۳۹، ۱۵۰، ۹۰، ۹۰ ـ کتانی جراص ۲۵۲ تا ۲۵ تا ۲۵ تا ۲۵ تا ۲۸ ـ ۱۲۲ ـ ابن تنبل جراص ۲۸۸ ـ ۲۵ تا ۲۸ ـ ۲۸۸ ـ ۲۸۲ ـ ۲۸ تا ۲۵ تا ۲۸ ـ ۲۸۸ ـ ۲۸ تا ۲۸ ـ ۲۸ تا ۲۸ تا ۲۸ تا ۲۸ تا ۲۸ تا ۲۸ تفویر ۲۸۸ ـ ۲۸ تا ۲۰ تا ۲۸ تا

[ ٣٣] البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه (واليمين على من انكو) بخارى ٣٨: ٢٨: ٢٠ - مسلم ١٠٠٠ - ١٠ - ابوداؤد ٢١: ٣١، ٣٦: ٣٨ تر فدى ١٠٠٠ انهائي ٩٩: ٢٣، ١١: ١١ نهائي ٩٩: ٢٣، ١١: ١١ نهائي ٩٨: ٢٨، ١١: ١١ نهائي ٩٨: ٢٨، ١١: ١١ نهائي ١٨: ١٨: ١٨: ١٨: ١٨: ١٨ ابن عليم ١٨ - الطرق الحكمية لا بن القيم ص٩٩)

[۶۴]مسلم ۱۳:۱. تر مذي ۱۳:۱۳. ابودا ؤد۲۳:۲۱ (چنانچة قضى بشاہدويمن )

[ ٢٥] الطرق الحكمية ص ١٢٨

[٢٢] المبسوط للسرحسى ج١١ص ١٩. نيز محاضرة الاوائل ص ٩٤

مقالات حميد الله....١٦٢

[٢٧] الطرق الحمكمية لابن القيم ص ٢٠ [٢٨] سنن نائي ميس كتاب آ داب القصاة و كيص

[٢٩] المعارف لا بن تتيبر ص ٢٢١، وفيات لابن خلكان بسر موقع. استيعاب لابن عبد البر، نمبر ١١٥٩

[ ٠ ] اعلام لموقعین لابن القیم ج اص ۳۰ بعض اور تفصیلوں کے لئے ویکھئے المبوط ج ۱۲ س ۲۲ کنز العمال ج ۲ص ۱۷۵)

[ ا ک] اعلام ج اص ۲۳ تا ۲۳ ک آخری جملے کی تائید کے لئے ویکھئے ،سنن نسائی کتاب آواب القضاۃ۔ نیز المقارنات ۲۳ ک

[27] بحواله اليباسته الشرعيه بعبد الوهاب الخلاف ص ٣٧

[28] تفصیل کے لئے امیل تیان کی مذکورہ بالا فرانسیسی تالیف، برموقع

[ ٢٢] بنام حضرت ابوعبيره ( كتاب الخراج لاني يوسف ص ١٤) بنام حضرت معاويه ( المبسوط للسر حسى ٢١٥). ويكر

بنام شريح (مبسوط ج ١٦ص ١٦. كنو العمال ج ٢ص ١٤٥) بنام حضرت الوموى علاوه اس

ك جس كا آگے ذكر ہے، (العقد الفريدج اص٢٦)

[24] مبسوط ج ۱۱ص ۲۰

[24] جرئل رأئل ايشيا تك سوسائلي ،لندن واقليم ص ٣٠٠ تا ٣٢٣

[22] مثلًا السرنسى نے مبسوط ج ١٦ص ٢٠ و مابعد ميں اور ابن القيم نے اعلام الموقعين جلداول ميں [24] مثلًا السرنسى نے مبسوط ج ١٩ص ٢٠ و مابعد ميں اور جلد عربی ماخذوں کے لئے د کيھئے مارگو ليوث کا ندکورہ مضمون نيز ميری تاليف الوثائق السياسته، دستاويز، ص ٣٢٧

[24] كَمَا فَى جَ اص ٢٦٣ بحواله بدايه \_ ('' و فو ض له اربعين او قيته من فضة'' المنتقى فى اخبار ام القرى للفاكهى ص ٢٠٠ [٨٠] مبسوط ج١٣٥ المنتقى اخبار ام القرى للفاكهى ص ٢٠٠ [٨٠] البوداؤر٣٠: ٢٨. قرطبى ص ٣ تا ٥. كَمَا فَى جَ اص ٢٩٦)

مقالات جميد الله ١٦٣٠٠٠٠٠

# عهد نبوی کا نظام تعلیم

عرب اور خاص کر مکہ معظمہ کی معاشرتی حالت کا جوقبل اسلام پائی جاتی تھی،

اگر قریب سے مطالعہ کیا جائے، تو ناگزیراس نتیج پر پہنچنا پڑتا ہے کہ اس زمانے کے
عربوں میں غیر معمولی صلاحیتیں پائی جاتی تھیں۔ جب اسلامی تعلیمات نے ان
صلاحیتوں کوصیقل کیا، تو عربوں نے اپنی اپنے اور کارکردگی کی قابلیت سے دنیا کو جران کر
دیا۔ اور جب' وحدت اور حرکت کے فدہب' بینی اسلام نے ان کی تو انا ئیوں کو ایک
مرکز پرجمع کیا، اور اس طرح ان میں مزید قوت پیدا کردی تو یہی عرب اس قابل ہو گئے
کہ پوری دنیا کو مبارزت دیں، اور وقت واحد میں اس وقت کی دونوں عالمگیر
شہنشا ہوں بینی ایران اور روم (بیزنطنیہ) سے جنگ کریں۔

میں نے اپنے بعض مقالوں میں کسی قدر تفصیل سے بتایا ہے، کہ زمانہ جاہلیت کی عربی خانہ جنگیاں عربوں کے کر دار کو بنانے اوران میں جیرت انگیز توت برداشت اور دیگراعلی مہمات پیند قابلیتیں پیدا کرنے میں ممدومعاون ہیں جن پرخود نپولین[ا] کو رشک تھا۔ عرب میں معینہ اوقات پر لگنے والے بازاروں اور کا روانوں کی حفاظت کے لئے بررقوں یا خفاروں کا انتظام کچھا تنامکمل اور وسیع ہوگیا تھا کہ اس نے پورے جزیرہ نمائے عرب میں ایک معاشی '' وفاق'' قائم کردیا تھا، [۲] جس سے عربوں میں وصدت نمائے عرب میں ایک معاشی '' وفاق'' قائم کردیا تھا، [۲] جس سے عربوں میں وحدت کے خیالات پیدا ہونے لگ گئے تھے، اور اسلام کے تحت ان کی ''سیاسی وحدت' کا

[۸۲] مبسوط ج ۲۰ ص ۷۵ [ ۸۳] مبسوط ج ۲۰ ص ۸۸ قاموں وغیرہ میں مادہ جس [۸۳] ابن ہشام ص ۴۳۳، ابن الاشیر ج ۲ ص ۲۳۱، مسلم کا نڈکٹ آف اسٹیٹ ۸۳۲۸۲ مسلم کا نڈکٹ آف اسٹیٹ ۸۳۲۸۲ و اگراج لائی [۸۵] مبسوط ج ۱۲ ص ۲۵، ۲۵، ۱۲۳۰ طبقات ابن سعد ۱۲۱ص ۹۷ سر کتاب الخراج لائی بوسف ص ۹۵

[٨٩] بصير بالبناء) كتاني ج اص ١٨٠ تا١٨

[۹۰] (خراص) کتاب الاموال لا بی عبید فقرہ ۱۳۳۵ تا ۸۸: نیز بکثرت دیگر حوالے [۹۱] الطرق الحکمیہ لا بن القیم ص ۱۹۲ مزید حوالوں کے لئے مفتاح کنوز البنہ عنوان قائف [۹۲] الکتانی، التراتیب الا داریہ، ج ۱،ص ۲۲۰

[94] برفقهی کتاب میں باب آ داب القصاء ملے گا۔ نیز دیکھئے شاہ ولی اللہ صاحب کی ججتہ اللہ البالغتہ جلد اص ۱۲۳ تا ۲۷ اور مضتاح کنوز السنتہ مولضہ فنسک میں متعلقہ احادیث کے لئے تحت لفظ " قضاء "

[94] قرآن سورة مجم آیت ۳۔ [94] قرآن سورة مجم آیت ۳۔ [94] قرآن ۲۱:۲۳ ـ ۵:۵۹ وغیرہ۔

[94] پورے متن کے لئے دیکھئے ابن ہشام ص ۹۹۸ تا ۷۰ تاریخ طبری ص ۱۷۵ تا ۵۵. البیان والتبیین للجاحظ ج ۲ص ۲۲ تا ۲۲ تاریخ یعقوبی ج ۲ ص ۱۲۲ تا ۲۳ العقد الفرید لا بن عبدرب باب خطب وغیرہ وغیرہ فیز میری عربی تالیف الوٹائق السیاسیة برموقع

راسته صاف ہوگیا تھا۔ اسی طرح شہری مملکت مکہ کا دستور بھی خاصاتر تی یافتہ تھا، جس ہے وہاں کے باشندوں کواس بات کی تربیت مل چکی تھی، کہ ایک عالمگیر شہنشا ہیت کے نظم ونسق کو حلاسیس - ۳۱

یہاں میرے پیش نظر ایک اور مسکلہ ہے، اور وہ بیر کہ زمانہ جاہلیت کے عربوں کی علمی صلاحیتیں بھی اتنی خاصی تھیں ، کہ ہجرت کی ابتدائی صدیوں میں عربوں نے علوم و فنون کی حیرت انگیز فصلیں کا ٹیں، انھیں صلاحیتوں کو اجا گر کرنا، ان کی خفتہ قابلیتوں کو بيداركرنا، اوران كومفيد اغراض مين كام مين لانا، بيالبته اسلام كا كارنامه ہے۔

عہد نبوی کے نظام تعلیم کا اس سے بہتر پس منظر کیا ہوگا ، کہ اسلام سے پہلے عرب میں علمی حالت جیسی کچھٹھی ، اس کا خاکہ پیش کیا جائے۔

# عرب میں زمانہ جاہلیت میں تعلیم:

برقسمتی سے ہمارے پاس زمانہ جاہلیت کے تعلیمی معاملات کے متعلق بہت کم معلومات محفوظ ہیں۔ اس کی کچھ تو یہ وجہ ہے، کہ اس زمانے میں وہاں لکھنے کا زیادہ رواج نہ تھا، اور کچھ یہ کہ لاکھوں کروڑوں کتا بیں ہلاکو خاں وغیرہ نے بغداد، قرطبہ اور ویگر مقامات پر ایسے زمانے میں تباہ کردیں، جب کہ ابھی فن طباعت سے کتابیں چھاپنے کا کامنہیں لیا جانے لگا تھا۔اس دشواری کے باوجود کچھ تھوڑ ابہت موادہم تک پہنچ سکا ہے، اس کی مدد سے زمانہ جاہلیت کی تعلیمی حالت کا پتہ چاتا ہے، جس سے ہمیں جیرت ہوتی ہے، اور اس قوم کے متعلق رشک ہونے لگتا ہے جو ان پڑھ ہونے پر

اولاً ان کی زبان کو لیجئے، یہ خیال کیا جاتا ہے، کہ کوئی زبان اینے لغات، محاورات اور او بی کمالات میں اس زمانے میں ترقی کرتی ہے، جب اس کے بولنے والوں کا تدن عروج پر ہو، اور اس سے پہلے اس زبان کی حالت اتنی پست ہوتی ہے،

س اس کو جانوروں کی آواز سے کچھ ہی بلند قرار دیا جاسکتا ہے، کیونکہ اس وقت اس زبان میں نہ تو او نچے خیالات اوا کئے جاسکتے ہیں، اور نہ معمولی روزمرہ کی ضرورتوں سے سوااس میں کوئی علوم وفنون ملتے ہیں۔اگر اس معیار پر اسلام سے عین پہلے کی عربی زبان کو جانچا جائے، تو ہم زبان کی نزاکت، لغات کی کثرت، قواعد صرف ونحو کے الشخام، اور خاصے بلند معیار کے نظم کے ذخیرے کے باعث حیرت زوہ ہوجاتے ہیں۔ یہ بات بھی یادر کھنے کے قابل ہے، کہ متندعر بی زبان زمانہ جاہلیت کی مجھی جاتی ہے، اسلامی تدن کے عہد زرین کی زبان کو بیہ حیثیت حاصل نہیں ہے۔ اگر ہم زمانہ حال کی کوئی زبان مثلاً جرمن ،روی ،فرانسیسی یا انگریزی کولیس تو ان کے دومولف جن میں مثلاً ڈیڑھ ہزار سال کا زمانہ حاکل ہوتو ایک ہی زبان کے بیمؤلف ایک دوسرے کو بالکل نہیں سمجھ سکیں گے۔اس کے برخلاف امرالقیس کی زبان اور قواعد صرف ونحو بالکل دہی ہیں، جومثلاً زمانہ حال کےمصری شعراء شوقی اور حافظ کے ہیں۔قرآن اور حدیث اس "جابلی زبان" میں ہیں جس پرعربی شہنشا ہیت کے تدن نے کوئی اثر قائم کرنے کا موقع نہیں پایا تھا۔ قرآن اور حدیث زمانہ جاہلیت کے بدولیوں کو بھی اسی سہولت سے سمجھ میں آتے تھے، جتنا آج کسی جدیدعربی کے متعلم کو۔اسی زمانے میں عربی زبان، لغات کی حد تک اتنی وسیع اور متمول ہوگئی تھی ، کہ اس کا مقابلہ زمانہ حال کی انتہائی ترقی یا فتہ مغربی زبانوں ہے بھی باسانی کیا جاسکتا ہے۔ان چیزوں کی مجھے تفصیل بیان کرنی غیرضروری ہے، کیونکہ ہرعر بی داں اس سے واقف ہے، میرا منشاء صرف اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے، کہ اسلام سے پہلے عربوں کی زبان جس پختگی اور وسعت سے بہرہ ورہوچکی تھی، وہ یقیناً اس بات کے بغیر ممکن نہیں، کہ اس سے پہلے اس زبان کے بولنے والوں میں ادیبات کی بردی صلاحیتیں اور بڑے چرچے رہے ہوں۔

بے شارنظمیں زمانہ جاہلیت کی طرف منسوب ہیں۔ خود نشر میں بہت سے خطبوں، تقریر وں ضرب المثلوں، کہانیوں، کا ہنوں، اور محکموں ( پنج ) کے فیصلوں وغیرہ

کی صورت میں ہم تک ان کی یادگاریں پیچی ہیں۔ان کے دیکھنے سے ہر ناظریہ انداز ہ کرے گا، کہ اس زمانے کے عربوں میں بلاغت، ظرافت،حسن ذوق اور وقت نظر کا معیار کتنا بلند تھا!

خود لفظ''عرب'' کے معنی ہیں وہ شخص جو اپنا مطلب اچھے طور سے واضح کر سکتا ہو۔ تمام غیرعرب'' عجم'' کہلاتے ہیں، جس کے معنی گو نگے کے ہیں۔

یہاں تک تو استنباط ت اور قیاس آرائیاں ہوتی رہیں۔خود تاریخی واقعات بھی مفقو زنہیں ہیں۔

مدرسوں کے سلسلے میں کے یقین آئے گا کہ اس زمانے میں وہاں نہ صرف تعلیم گا ہیں تھیں بلکہ ایسی تعلیم گا ہیں جن میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں تعلیم پاتے ہوں؟ بہر حال ابن قنیہ نے عیون الا خبار (جلد ۴، ص ۱۰۳) میں بیان کیا ہے کہ کے کے قریب رہنے والے قبیلہ بذیل کی ضرب المثل فاحشہ عورت ظلمہ جب بچی تھی، تو ایک مدرسہ جاتی تھی، جہاں اس کا سب سے دلچسپ مشغلہ بیتھا کہ دواتوں میں قلم ڈال اور کال کرکھیلا کرے اس دلچسپ واقعہ سے اتنا تو معلوم ہوجاتا ہے کہ قبیلہ قریش کے رشتہ وار قبیلہ بذیل میں ایسے مدرسے تھے، جو چاہے کتنے ہی ابتدائی نوعیت کے کیوں نہ ہوں، ان میں لڑکے اور لڑکیاں تعلیم پانے کے لئے جاتی تھیں۔

بازار عکاظ میں ہرسال جو ادبی چرچا ہوا کرتا تھا اس کے باعث اسے ایک
د بین العرب لڑیری کا گریں'' کہنا ہے جانہ ہوگا۔ عکاظ نے مورخین اور مولفین کو
ہمیشہ سے ہی لبھا رکھا ہے۔ حال میں جامعہ مصریہ کے پروفیسر احمد امین نے مجلّہ کلیتہ
الآداب میں اس موضوع پر ایک بہت اچھا مضمون لکھا ہے، مجھے یہاں عکاظ کی علمی
سرگرمیوں کی تفصیل کی ضرورت نہیں۔ یہاں اس قدر کافی ہے کہ اس ادارے کا صرف
نام لے لیا جائے جس نے عربی زبان کو معیاری بنانے کے لئے اتنا نمایاں حصہ لیا

غیلان بن سلمہ ثقفی کے متعلق بیان کیا جاتا ہے، [۵] کہ وہ ہفتے میں ایک دن علمی جلسہ منعقد کرتا جس میں نظمیں پڑھی جاتیں، اور ان پر تنقید ہوتی۔ ہفتے کے باقی رنوں میں وہ کسی دن عدل گستری کا کام انجام دیتا اور کسی دن دوسرے فرائف میں مشغول ہوتا۔ اس واقعے سے معلوم ہوسکتا ہے، کہ جاہلیت میں طاکف والوں کا علمی ذوق بھی کتنا بلند تھا!

اس زمانے میں کھے کی علم دوئتی اس سے بھی پچھے زیادہ ہی بلند تھی سبع معلقات کھے ہی کے معبد، کعبے میں لؤکا ہے جاتے رہے، اور اسی اعز از وانتیاز نے ان سات نظموں کوعر بی ادبیات میں ایک لا فانی زندگی عطا کردی ہے!

ورقہ بن نوفل محے کا ایک باشندہ تھا۔اس نے زمانے جاہلیت میں توریت اورانجیل کوعربی میں منتقل کیا تھا۔

عالبًا یہ ملے والے ہی تھے، جھوں نے عربی زبان کو سب سے پہلے ایک تحریری زبان کی حیثیت عطا کی تھی۔[۲] عالبا یہی وجہ تھی کہ یہاں کے اجڈ سپاہی بھی کصے پڑھے ہوا کرتے تھے۔اس کی مزید تفصیل آگے آئے گی۔

قصہ نولی، ناول اور ڈرامہ زمانہ حال میں ادبیات میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ کے والوں کو بھی اس کا بڑا ذوق تھا۔ چنانچہ چاندنی راتوں میں خاندانی اجتماع گاہوں پر چشہر کے مرکزی دارالندوہ میں بیلوگ جمع ہوتے ، اور پیشہ ورقصہ گو وغیرہ وہاں برجستہ یا سنے ہوئے قصے بیان کرکے دلچیسی کا سامان مہیا کرتے ، اس کے پچھے حوالے باب ' شہری مملکت مکہ'' میں ملیں گے۔اصطلاحاً نیہ' مسامرہ'' کہلا تا۔

اد بی ذوق جاہلیت میں صرف عربوں ہی میں نہ تھا، بلکہ عرب میں رہنے والی دوسری قوموں میں بھی اس کا پیتہ چلتا ہے، چنانچہ یہودی سموال بن عادیا اور دیگر یہودی اور نصرانی شعراء کے دیوان بھی پائے جاتے تھے۔ مدینہ منورہ کے یہودیوں نے ایک بیت المدراس قائم کر رکھا تھا، جو نیم عدالتی اور نیم تعلیمی ادارہ ہوا کرتا تھا۔

ہوئے قطرہَ خون سے پیدا کیا۔ پڑھ سے تیرا بزرگ رب ہی ہے، جس نے قلم کے ہوئے قطرہَ خون سے پیدا کیا۔ پڑھ سے تیرا بزرگ رب ہی ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی اور انسان کو وہ چیز بتائی، جسے وہ نہیں جانتا تھا۔'
ذریعے سے تعلیم دی اور انسان کو وہ چیز بتائی، جسے وہ نہیں جانتا تھا۔'
( قرآن مجید سورہ ۹۲ ۔ آیات اتا ہم )

ایک حدیث میں رسول کریم صلعم نے بیان فرمایا ہے کہ خدا نے سب سے ہلے قلم ہی کو پیدا کیا،[2]

جب المرت و المرت و المرت و المرت و المرت المرت

(۱) کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جونہیں جانتے ، برابر ہو سکتے ہیں؟ (قرآن مجید ۹:۳۹)

(۲) تم کوعلم سے تھوڑی مقدار دی گئی ہے۔ ( قر آن مجید ۱۵:۱۷)

(m) اللہ سے، اس کے بندوں میں صرف عالم ہی ڈرتے ہیں۔ (قرآن مجید ۲۸:۳۵)

(٣) اور كهه ميه = آقا مجھ علم ميں زيادتی عطاكر۔ (قرآن مجيد٢٠٠١١)

(۵)شمصیں وہ چیز سکھائی گئی ، جو نہتم جانتے تھے اور نہتمھارے آباء واجداد۔ (قریب میں

( قرآن مجید ۲:۹۲)

(۲) اگرز مین کے تمام درخت قلم بن جائیں،اورسمندرسات دیگرسمندروں کے ساتھ سابی بن جائے تو بھی خدا کے کلمات ختم نہ ہوسکیں۔(قرآن مجیداس:۲۷)

(۲) قتم ہے پہاڑکی،اورقتم ہے ایک کتاب کی جو کھی ہوئی ہے ایک جھلی پر جو پھیلائی گئی ہے۔

(قرآن مجید۱:۵۲ تا ۳)

مقالات حميد الله ..... ا ك ا

اور اسلام کے آغاز تک اس کا پتہ چلتا ہے، (دیکھنے سیرۃ ابن ہشام میں غزؤہ بنی قییقاع وغیرہ)۔

زمانہ جاہلیت میں عربی زبان میں لکھنے پڑھنے کی چیزوں کے لئے بڑی کثرت سے الفاظ ملتے ہیں، چنانچے صرف قرآن مجید میں ہی حسب ذبل الفاظ کا ذکر ہے:۔

رق اور قرطاس (کاغذ کے لئے) قلم ،نون (دوات) نستیج ، مرقوم مسطور، مسطر ، مکتوب ، تخطّہ ، تملّی ، بیکلل (کھنے کے معنیٰ میں جو مختلف افعال پائے جاتے ہیں، سیان کے صبغے ہیں) سُفُرہ ، کا تب ، مداد (سیاسی) اسفار، زبر، کتب، صحف (کتابوں یہ اور تحریری چیزوں کے معنوں میں) وغیرہ عہد نبوی میں تبلیغی اور دیگر خطوط سکیڑوں کی اور تحریری چیزوں کے معنوں میں) وغیرہ عہد نبوی میں تبلیغی اور دیگر خطوط سکیڑوں کی اور تحریری الوثالق السیاست تعداد میں عرب کے طول وعرض کے قبائل کے نام جاتے رہے (میری الوثالق السیاست ملاحظہ ہو) اس سے بہ آسانی اس کا ثبوت مل جاتا ہے کہ لکھنا پڑھنا عرب کے ہر ھے میں رائج تھا۔غرض ان اور اسی طرح کی مماثل بنیا دوں پر علوم وفنون کی وہ بلند عمارتیں بعد میں زمانہ اسلام کے عربوں نے کھڑی کیں ، جن پر پورے کرہ ارض کی علمی دنیا فخر

# قبل ہجرت اسلام:

یہ چیز عام طور سے معلوم ہے کہ اسلام کا آغاز اس وقت سے ہوا جب حضرت محمصلعم پر چالیس سال کی عمر میں وحی اتری ۔ اس بات کا کوئی پہتنہیں چاتا، کہ نوعمری میں آپ نے لکھنے اور پڑھنے کے فن میں حصہ لیا ہو ۔ آپ عمر بھرامی ہی رہے۔ اس کے باوجود یہ کس قدر اثر انگیز واقعہ ہے، کہ خدا کے پاس سے آپ کو جو سب سے بہلے وحی آئی اس میں آپ کو اور آپ کے متبعین کو حکم تھا کہ ''اقر ء'' یعنی پڑھ، اور قلم کی ان الفاظ میں تحریف کی گئی تھی، کہ جملہ انسانی علم اس سے ہے:۔

"پڑھا پنے رب کے ہام سے جو خالق ہے جس نے انبان کو ایک جے

مقالات حميد الله ..... ١٤

(۸) قتم ہے دوات کی اور قلم کی اور اس چیز کی جوتم لکھتے ہو۔ (قرآن مجید ۱:۲۸) (۹) اگر ہم نے تجھ پر ایک واقعی تحریری چیز کاغذ پر لکھی ہوئی بھیجی ہوتی۔ (قرآن مجید ۲:۲)

(۱۰) اگرشمھیں معلوم نہ ہو، تو یہ یا در کھنے والوں سے پوچھلویہ تمام کمی آیتیں ہیں۔ (قرآن مجید ۱۲:۳۳)

کی قوم میں کئی پیمبر کا مبعوث ہوتا تعلیم کے سواکسی اور غرض کے لئے نہیں ہوتا، چنانچہ ہمیں جیرت نہ ہو کہ حدیث میں رسول کریم صلعم نے فرمایا ہے کہ میں ایک معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔[۸]اس کی تائید قرآنی آیتوں سے بھی ہوتی ہے، چنانچے فرمایا ہے:۔

ا۔ (ابراہیم اور اسمعیل نے دعا کی): اے ہمارے آقان کے پاس انہی میں کا ایک رسول بھیج، جوانھیں تیری آیتیں سنائے اور انھیں کتاب وحکمت کی تعلیم دے، اوران کا تزکیہ کرے، تو ہی طاقتور اور عقلمند ہے۔ (قرآن مجید ۲۶۲۲)

۲۔ وہی ہے جس نے امیوں میں انھیں میں کا ایک رسول جھیجا تا کہ انھیں اس کی '' آئیتیں سائے''ان کا تزکیہ کرے اور انھیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، اگر چہاس سے پہلے وہ فاش گراہی میں مبتلا تھے۔(ایضا ۲:۲۲)

سو بیشک خدانے ایمان والوں پر مہربانی کی جب اس نے ان کے پاس انہیں میں کا ایک رسول بھیجا، جو انھیں اس کی آئیں سنا تا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انھیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر چہ اس سے پہلے وہ فاش گراہی میں مبتلا سے ۔ اگر چہ اس سے پہلے وہ فاش گراہی میں مبتلا سے۔ (ایضا ۱۲۴۳)

حقیقت میں تبلیغ اور تعلیم ایک ہی چیز ہیں، خاص کر ایسے شخص کے لئے جو فدم ب وسیاست کو بالکل ایک دوسرے سے الگ اور آزاد چیزیں نہ سمجھتا ہو، اور جس کا مطمح نظریہ ہوکہ:۔''اے ہمارے رب! ہمیں اس دنیا میں بھی مجھلائی عطا کر اور آخرت مقال سے معلائی عطا کر اور آخرت مقال سے معلائی عطا کر اور آخرت مقالاتے حمید اللہ سیم کے ا

میں بھی اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا''۔ (قرآن مجید۲۰۱:۲۰)

بیعت عقبہ ثانیہ جسے ابتدائی زمانے میں ، جو ہجرت سے بھی دوسال پہلے منعقد ہوئی تھی ، کوئی ایک درجن مدینے والوں نے اسلام قبول کیا تھا، تو ان کی خواہش منعقد ہوئی تھی ، کوئی ایک درجن مدینے والوں نے اسلام قبول کیا تھا، تو ان کی حاتھ کے سے ایک تربیت یا فقہ معلم روانہ کردیا تھا [۹] روانہ کردیا تھا جو انھیں قرآن مجید کی تعلیم دے سکے، اور دینیات اسلام سے واقف کرا سکے۔ بے شبہ اس ابتدائی زمانے میں تعلیم سے مراد صرف مبادی دین اور عبادت کے طریقوں کی تعلیم ہی ہو کتی تھی۔

ز مانہ قبل ہجرت کی سب سے اہم چیز جواس سلسلے میں بیان کی جاسکتی ہے، سیہ تھی کہ آنحضرت صلعم نے کا تبوں کو مقر رکر رکھا تھا، جن کا کام بیرتھا کہ جیسے جیسے وحی نازل ہوتی جائے ۔ اس کولکھ لیس، اور اس کی نقلیں کریں ۔ چنانچہ تاریخ بتاتی ہے کہ جب حضرت عمر اسلام لانے گئے، تو انھیں قرآن مجید کی چندسورتیں اپنی بہن کے گھر میں کبھی ہوئی ملی تھیں اور بظاہران کی بہن بھی پڑھنا جانتی تھیں ۔

اس سلسلے میں سب سے آخر میں حضرت موئی کے قصے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں جو قرآن شریف کی ایک مکی سورت (کہف) میں مذکور ہے، کہ کس طرح وہ طلب علم کے لئے گھر سے نکلے، سفر کی صعوبتیں برداشت کیں ، اور دل وہلانے والے تجربے حاصل کئے۔ اس قصے کا ماحصل سے ہے کہ کوئی شخص کتنا ہی بڑا عالم ہوجائے ، ہر چیز نہیں جان سکتا ، اور یہ کہ علم میں زیادتی کی خواہش ہوتو بیرونی ممالک کا سفر ناگزیر ہے۔ [1]

#### بعد ہجرت:

ہمارے پاس بعد ہجرت زمانے کے متعلق جومواد ہے، اس کو پہنہ وارتر تیب کی جگہ، فن دار مرتب کرنا زیادہ سہولت بخش ہوگا۔ مثلاً مدرسوں کا انتظام ، امتحانات ، مقالات حمیداللہ ...... ۲۵

ا قامت خانے ، ابتدائی تعلیم اور لکھنا پڑھنا سکھانے کا بندوبست ، اجنبی زبانوں کی تعلیم ، نصاب تعلیم ، عورتوں کی تعلیم ، صوبہ جات میں تعلیمی انتظام ، صوبہ جات میں دورہ اور تنقیح کرنے والے افسر وغیرہ۔

ہم ابھی اور بیان کر چکے ہیں کہ رسول کریم صلعم نے ہجرت سے بھی پہلے ایک معلم کو مدینه منوره روانه کیا تھا جس کے کارنا ہے تاریخ نے محفوظ رکھے ہیں۔ جب ہجرت کے بعد رسول کریم صلعم خود مدینہ منورہ پہنچے تو بیشار اور بیحد اہم جنگی اور سیای مصروفیتوں کے باوجود آپ اس کے لئے وقت نکال لیا کرتے تھے، کہ مدینہ منورہ ہے ناخواندگی کو دور کرنے کے کام کی شخصی طور سے نگرانی کرسکیس ، چنانچہ اس سلسلے میں آپ نے سعید بن العاص کا تقر رکیا تھا، کہ لوگوں کو لکھنے اور پڑھنے کی تعلیم دیں، یہ بہت خوشنولیں [۱۱] بھی تھے ایک دوسرے راوی کے الفاظ میں ان کو' 'معلم حکمت'' بنایا گیا تھا۔[17]جس سے لکھنے پڑھنے کو جوعظیم اہمیت دی جاتی ہے اس کا اندازہ ہوسکتا ہے رسول کریم صلعم کوخواندگی سے اتنی دلچیسی تھی، کہ ہجرت کے ڈیڑھ ہی سال بعد جب ساٹھ ستر کے والے جنگ بدر میں گرفتار ہوکر مدینہ لائے گئے تو آپ نے ان لوگوں کو جو مال دارنہ تھے، ان کی رہائی کے لئے یہ فدیہ مقرر کیا تھا کہ مدینے کے دس دس بچوں کولکھنا سکھائیں ۔[۱۳] حضرت عبارۃ ابن الصامت کہتے ہیں، کہ رسول کریم صلعم نے مجھے صفے میں اس غرض سے مامور کیا تھا، کہ لوگوں کو لکھنے کی اور قر آن مجید کی تعلیم

صفے سے مراد مکان کا ملحق حصہ ہوتا ہے، یہ مسجد نبوی میں ایک احاطہ تھا جو اس غرض کے لئے تھے والوں بلکہ خود اس غرض کے لئے تھے کہ یا ہر سے تعلیم کے لئے آنے والوں بلکہ خود مقامی بے گھر طالب علموں کے لئے دارالا قامے کا بھی کام دے اور مدر سے کا بھی۔ اس ا قامتی درسگاہ میں لکھنے پڑھنے کے علاوہ فقہ کی تعلیم دی جاتی تھی۔قرآن مجید کی سورتیں زبانی یاد کرائی جاتی تھیں،فن تجوید سکھایا جاتا تھا اور دیگر اسلامی علوم کی تعلیم کا

بندوبست تھا، جس کی نگرانی خود رسول کریم صلعم شخصی طور سے فر مایا کرتے تھے ، اور وہاں رہے والوں کی غذا وغیرہ کا بھی بندوبست کیا کرتے تھے، بیطلبا اپنی فرصت کے سے والوں کی غذا وغیرہ کا بھی مصروف ہوا کرتے تھے۔[10]

درس گاہ صفہ میں نہ صرف مقیم طلبہ کی تعلیم کا انتظام تھا، بلکہ ایسے بھی بہت ہے لوگ آتے تھے، جن کے مدینے میں گھر تھے، اور وہ صرف درس کے لئے وہاں حاضر ہوا کرتے تھے۔ وقبا فو قبا عارضی طور سے درس گاہ میں شریک ہونے والوں کی بھی کی نہتی ۔ مقیم طلبہ کی تعداد گھٹی بڑھتی رہتی تھی اور ایک بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک وقت ان کی تعداد ستر بھی تھی ۔ [14]

مقامی طلبہ کے علاوہ دور دراز کے قبائل سے بھی طلبہ آتے ، اور اپنا ضروری نصاب بھیل کرکے اپنے وطنوں کو واپس ہو جاتے ۔[2]رسول کریم صلعم اکثر اپنے کسی تربیت یافتہ صحابی کو قبائلی وفود کے ساتھ ان کے مسکنوں کو روانہ کردیتے ، تا کہ وہ اس علاقے میں دینیات کی تعلیم کا بند و بست کریں، جس کے بعد وہ مدینہ واپس آجاتے۔[1۸]

ہجرت کے ابتدائی سالوں میں معلوم ہوتا ہے، کہ رسول کریم صلعم کی بیہ ستقل سیاست تھی کہ جب مدینے کے باہر کے لوگ مسلمان ہوتے ، تو ان کو تکم دیا جاتا کہ ترک وطن کر کے مرکز اسلام کے قریب آبسیں [19] جہاں بعض وقت ان کو اپنی نو آبادی بسانے کے لئے سرکاری زمینیں بھی دی جاتیں ۔[۲۰]

رک وطن کے اس تھم میں فوجی، سیاسی اور تدنی جو اغراض پوشیدہ تھے وہ فلا ہر ہیں۔ ابن سعد [۲] نے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ آنخضرت صلعم نے ایک قبیل میں جو نیا نیا مسلمان ہوا تھا ایک معلم روانہ کیا، معلوں کو ہجرت کے متعلق جو عام ہدا بیتیں تھیں، اس کی انھوں نے لفظی تھیل کی ، اور کہنا شروع کیا کہ جو ہجرت نہ کرے وہ مسلمان ہی نہیں سمجھا جائے گا۔ قبیلے والے پریشان ہوئے مگر وہ سمجھ دار تھے۔ انھوں

مقالات حمد الله ..... ۵ كا

مقالات حميد الله ..... ٢٠

نے اپنا وفد مدینہ روانہ کیا، تا کہ براہ راست جناب رسول اکرم صلعم سے معلوم کریں،
کہ ہجرت کے حکم کا کیا منشاء ہے؟ اور بیعرض کریں کہ انھیں اپنا وطن چھوڑنے میں کس قدر عظیم معاشی نقصان ہے۔ رسول کریم صلعم نے ان کی مشکلات کوئن کر انھیں اجازت دی کہ وہ اپنے وطن ہی میں رہیں۔اور ان کے ساتھ وہی سلوک ملحوظ رکھا جائے گا جو اسلامی سرزمین میں ہجرت کرنے والوں کے ساتھ رکھا جاتا تھا۔

مدنی زندگی میں رسول کریم صلعم کی بیہ مستقل سیاست تھی کہ قبائل میں تعلیم و تربیت کے لئے معلم روانہ کریں، بیر معونہ کے مشہور واقع میں ستر قاریان قرآن بھیجے گئے تھے جس کی وجہ بیہ معلوم ہوتی ہے، کہ انھیں نجد کے ایک آباد علاقے میں اور کثیر قبائل میں کام کرنا تھا۔

قبائلی نما بیندوں کا تعلیم کی غرض سے مدینہ آنا بھی کوئی شاذونا درواقعہ نہ تھا، [۲۲] اور جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا، ایسے لوگوں کے قیام وطعام اور تعلم وتربیت کی رسول کریم صلعم خود شخصی طور سے نگرانی فرماتے تھے۔ اور بیلوگ عموما صفے میں تھہرائے جاتے تھے۔

مدینہ منورہ میں صفہ واحد درسگاہ نہ تھی، بلکہ یہاں کم از کم نومبحدیں خودعہد نبوی میں تھیں، [۲۳] اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہر مسجد اپنے آس پاس کے محلے والوں کے لئے درس گاہ کا بھی کام دیتی تھی، خاص کر بچے وہاں پڑھنے آیا کرتے تھے۔ قبا، مدینہ منورہ کے جنوب میں مجد نبوی سے کوئی دو ڈھائی میل پر واقع ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ وقا فوقا رسول کریم صلعم وہاں تشریف لے جاتے، اور وہاں کی مسجد کیا جاتا ہے کہ وقا فوقا رسول کریم صلعم وہاں تشریف لے جاتے، اور وہاں کی مسجد کے مدرسے کی شخصی طور سے تگرانی فرماتے، [۲۳] بعض احادیث میں رسول کریم صلعم کے عام تھم ان لوگوں کے متعلق محفوظ ہیں، جو اپنے محلے کی مسجد کے مدرسے میں تعلیم یاتے تھے۔[۲۵] آنخضرت صلعم نے یہ بھی احکام صادر کئے تھے کہ لوگ اپنے ہمسایوں سے تعلیم حاصل کیا کریں۔[۲۹] ایک دلچہ پ واقعہ حضرت عبد اللہ بن عمر و بن العاص

نے بیان کیا ہے، [ ۲۷] کہ ایک دن جب رسول کریم صلع مسجد نبوی میں داخل ہوئے، تو دیما کہ و ہاں دوقتم کے لوگ موجود ہیں، پھھلوگ نوافل اور خدا کی عبادت میں مشغول سے اور پھھلوگ فقہ کی تعلیم میں منہمک۔ آنخضرت صلعم نے ارشاد فر مایا کہ دونوں ہی لوگ اچھا کام کررہے ہیں، البتہ ایک کا کام زیادہ اچھا ہے جولوگ خدا سے پچھا ما تگ رہے ہیں، ان کے متعلق خدا کی مرضی ہے، کہ چاہے تو دے چاہے تو نہ دے ، البتہ دوسری قتم کے لوگ وہ ہیں جوعلم حاصل کررہے ہیں اور جہالت کو دور کررہے ہیں، پچ دوسری قتم کے لوگ وہ ہیں جوعلم حاصل کررہے ہیں اور جہالت کو دور کررہے ہیں، پچ تو یہ ہے کہ خود میں بھی معلم ہی بنا کر بھیجا گیا ہوں یہ کہتے ہوئے آپ نے اس حلقے میں این جگہ بنائی جہاں درس ہور ہاتھا۔

یہاں اس مشہور اور اکثر حوالہ دی جانے والی حدیث کا ذکر کیا جاسکتا ہے کہ شیطان پر ایک عالم ،ایک ہزار عابد دل سے زیادہ سخت گزرتا ہے۔[۲۸]

رسول کریم صلعم خود بھی شخصی طور سے اعلی تعلیم دیا کرتے تھے حضرت عمر وغیرہ بڑے صحابہ ان درسوں میں شریک رہا کرتے تھے، جہاں قرآن وغیرہ کی تعلیم دی جاتی تھی۔ آئخضرت صلعم معجد نبوی کے حلقہائے درس کا اکثر معائنہ کیا کرتے تھے۔ اگر وہاں کوئی بے عنوانی نظر آتی، تو فورا تدارک فرمادیا کرتے، چنانچہ تر ذدی میں ہے، [۲۹] کہ ایک مرتبہ معجدی نبوی میں رسول کریم صلعم نے قضاو قدر کے متعلق کچھ مباحثہ ہوتے تنا، آپ اپنے حجرے سے باہر آئے۔ مارے غصے کے آپ کا چہرہ تمتمارہا تھا۔ اور راوی کے لفاظ میں، ایسا معلوم ہور ہا تھا کہ انار کا رس آپ کے رخساروں اور پیشانی پر نچوڑ دیا گیا ہے۔ آپ نے اس موضوع پر بحث مباحثہ سے منع کردیا اور ارشاد فرمایا کہ بہت گر شتہ امتیں اسی مسلے میں الجھ کر گراہ ہوگئی تھیں۔

یہ رسول کریم صلعم کی ایک طے شدہ سیاست تھی کہ صرف وہی لوگ قوم کی سیادت ، سرداری اور راہنمائی کریں اور نیتجناً مسجدوں میں امام بنیں جو قرآن مجید اور سنت کے زیادہ سے زیادہ ماہر ہوں، جیسا کہ صحیح مسلم میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ کوششیں

ebooks. 1360.pk
بیکار نه گئیں، اور خواندگی میں اس قدر تیزی سے ترقی ہوئی کہ ہجرت کو چند ہی دن گذرے تھے، کہ قرآن مجید نے تھم دیا کہ ہروہ تجارتی معاملہ جس میں رقم أدھارہو، صرف تحریری طور سے انجام پائے ، اور ایسی دستاویز پر کم از کم دو اشخاص کی گو اہی بی جایا کرے۔اس کا منشاء قرآن کے الفاظ میں بیتھا کہ اس طرح کی تحریری گواہی'' خدا کے نزدیک زیادہ منصفانہ ہے، اورشہادت کے اغراض کے لئے زیادہ متحکم وسلہ ہے، اورشبہات پیدا ہونے کی صورت میں رفع شک کا بہترین ذریعہ ہے۔[۳۰]

> مدینے میں خواندگی کی کثرت ہوجانے کے باعث اس حکم سے کوئی دشواری پیش نہیں آئی ظاہر ہے کہ ملک میں خواندگی کی وسعت کے بغیر ایسا تھم نہیں دیا جا سکتا تھا، گواس میں شک نہیں کہ پیشہ ور کا تبوں کا بھی اس زمانے میں پینہ چلتا ہے۔[اس]

> اجرت کے بعد سے ہی سیاسی معاہدات ، سرکاری خط و کتابت ، ہر فوجی مہم میں جانے والے رضا کاروں کے ناموں کی فہرستیں، [۳۲]مختلف مقامات مثلا مکه، نجد، خیبر اوطاس، وغیرہ میں خفیہ نامہ نگار [۳۳] جوعمو ماتح ریی طور ہے آنخضرت صلعم کو اینے مقام کے حالات سے اطلاع دیا کرتے تھے، نیز مردم شاری[۳۴] اور ای طرح کی بہت سی چیزیں اس بات میں مرو معاون ہوئیں، کہ خواندگی روز بروز برطفی ہی جائے۔ تاریخ نے رسول کریم صلعم کے کوئی ڈھائی تین سوخطوط محفوظ رکھے ہیں [۳۵] مسيح تعداد اس سے بہت زیادہ ہونی جا بیئے ، کیونکہ آنخضرت صلعم کی حکومت دس لاکھ مربع میل کے علاقے پر چلتی تھی، اور دس سال تک حکمرانی کے فرائض آپ کو انجام دیے بڑے تھے۔

> عرب میں خطوط پرمہر کرنے کارواج سب سے پہلے جناب رسالت صلعم ہی سے شروع ہوا۔ [۳۲] آپ کو خط کی صفائی اور وضاحت کا جس قدر لحاظ رہتا تھا، اس کا اندازہ ان چنداحادیث سے ایک حد تک ہوسکتا ہے جن میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے، کہ کاغذ کو موڑنے سے پہلے اس کی ساسی کو ریگ ڈالکر خشک کرلو [۳۷] یا بیاکہ

حرف'' س'' کے نتیوں شوشے برابر دیا کرواور اس کو بغیر شوشوں کے نہ کھا کرو[ ۳۸] یعنی (س) غالباً پیچکم اس لئے تھا کہ شوشے نہ دنیا احتیاط پیندی کے فقدان اورستی پر ولات كرتا ہے ، يا بير كہ لكھتے ہوئے اگر پچھ ركنا پڑے تو كا تب كو حيا ہيئے ، كہ قلم اپنے كان يرركه لے، كيونكه اس سے لكھوانے والے كى زيادہ آسانى سے ياد دہانى ہوجاتى ہے،[۳۹] بو لنے میں ذہن متشر ہوجا تا ہے۔

عبد نبوی ہی میں کی فنی ذوق ماتخصص بھی ترقی کر گیا تھا اور خود جناب رسالت مآب صلعم اس کی حوصلہ افزائی فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ فرمایا کرتے تھے، کہ جس کو قرآن سیکھنا ہو، وہ فلاں صحابی کے پاس جائے ، جس کو تجوید پا تقسیم ترکہ کا حساب سیمینا ہو، وہ فلال کے پاس جائے وغیرہ - [ ۴۴]

متعد د حدیثوں میں معلموں کو معاوضہ قبول کرنے کی ممانعت کی گئی ہے[اسم] عبادہ بن صامت کی روایت ہے، کہ وہ درس گاہ صفہ میں قرآن اور فن تحریر کی تعلیم ویتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شاگرد نے انھیں ایک کمان نذر کی ، مگررسول کریم صلعم نے انھیں اس کے قبول کرنے سے روک دیا۔[۴۲]

ایک مملکت کے حاکم اعلیٰ کی حیثیت سے جناب رسالت مآب صلحم کومتر جمین کی بھی ضرورت ہوا کرتی تھی ، جو غیر زبانیں جانتے ہوں۔ چنانچیہ حضرت زید بن ثابت جو در بار رسالت کے میرمنثی کہے جاسکتے ہیں، فاری ، حبثی ، عبرانی اور رومی (یونانی) جانتے تھے۔[۴۳] آنخضرت صلعم نے ایک مرتبدان کو حکم دیا تھا کہ وہ عبرانی خط لکھنا اور پڑھنا بھی سکھ لیں، اور چند ہفتوں میں وہ اس میں طاق ہو گئے تھے، [۴۴ ] چنانچہ يہوديوں كو اگر كوئى خط بھيجا جاتا يا ان كے پاس سے كوئى خط آتا، تو حضرت زيد بن ثابت [ ۴۵ ] اس کولکھ یا پڑھ لیا کرتے تھے حضرت عبداللہ بن الزبیر کے متعلق بھی مشہور ہے کہ کثیر زبانیں جانتے تھے ،معلوم نہیں مبالغہ ہے یا واقعہ کہ ان کے پاس ایک سوغلام ا پسے تھے جن میں سے ہرایک کی بولی الگ الگ تھی اور حضرت عبداللہ ان میں سے ہر

ایک سے اسی کی زبان میں گفتگو کیا کرتے تھے۔

نصاب کا مسکلہ ایسا ہے کہ اس پر پوری صحت کے ساتھ بیان کرنا دشواری ہے خالی نہیں۔ ہمارے پاس جومخضر ومحدود مواد ہے،اس سے پتہ چلتا ہے، کہ ہر جگہ ایک ہی نصاب جاری نہ تھا۔ معینہ کتب کو پڑھانے کی جگہ معینہ معلم کے پاس لوگ جاتے، اور وہ جو پڑھا سکتا ، اس سے پڑھتے۔ بہر حال اتنا معلوم ہوتا ہے ، کہ قر آن وسنت کے ہمہ گیر نصاب کے علاوہ آنخضرت صلعم نے حکم دیا تھا کہ نشانہ بازی، [۴۶] پیرا ک [ ۴۷ ] تقشیم تر که کی ریاضی ، [ ۴۸ ] مبا دی طب [ ۴۹ ] علم بیئت، [ ۵۰ ] علم انساب، [۵] اورعلم تجوید قرآن [۵۲] کی تعلیم دی جایا کرے ۔ایک حدیث میں یہ بھی حکم ہے کہ استاذ کی عزت کی جائے [۵۳] پاعلم بغیرعمل کے بےسود ہے، وغیرہ۔

کے کے باشندوں کو زبان کی صفائی کا بیحد لحاظ رہتا تھا، اور یہ بھی جاتے تھے، کہان کے بیچ صحرا کی آزاد زندگی میں پرورش یا ئیں،اور کھے کی رنگارنگ کی آبادی میں مل کر متاثر نہ ہوں اس لئے وہ اپنے نوزا ئیدہ بچوں کومختلف قبائل میں جھیج دیتے تھے، جہاں وہ کئی سال رہ کر والدین کے پاس واپس آتے خودرسول کریم صلعم کوبھی اس سے سابقہ رہا تھا، اور آیندہ زندگی میں آپ اسے یاد کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں، کہ معززین مکہ میں اس کا رواج آج چودھویں صدی ہجری کے وسط میں بھی چلا آتا ہے۔

تربیت دلانے کا ایک دوسراطریقہ کے والوں نے بیاختیار کیا تھا کہ تجارت کے لئے جو کاروال جایا کرتے تھے،اس میں کسی معمر کے ساتھ نوعمروں کو بھیج دیا كريں - چونكه كھے كى معاشى زندگى كا دار مدار بہت بڑى حد تك تجارت يرتھا اس كئے تربیت کے اس طریقے کی اہمیت کے والوں کے لئے جسی کچھتھی ظاہر ہے سفر کے تجارب کا فائدہ ما سواتھا۔

اس زمانے میں نوعمروں اور معمروں کی تعلیمی ضرورتوں کے فرق کومحسوس کرایا گیا تھا، چنانچہ احادیث میں واضح الفاظ میں بتایا گیا ہے، کہ بچوں کو کن چیزوں کی تعلیم

ebooks.i360.pk و بني على سيسكها في جاتى تقى اندازى اور پيراكى خاص طور سينجين بى سيسكها في جاتى تقى -اسی طرح پڑھنے کا طریقہ بھی بجین ہی ہے بچوں کو سکھا یا جاتا تھا، اور سات برس کی عمر ے بعد بچے نماز نہ پڑھیں تو انھیں سزا دینے کا حکم تھا۔[۵۴]

عورتوں کے ساتھ علیحدہ سلوک کیا جاتا تھا۔ چنانچہ آنخضرت صلعم نے ہفتے میں ایک دن مقر کرلیاتھا، جب آپ عورتوں کے خصوصی مجمع میں تشریف کیجاتے ان کو تعليم دية ، اور ان كے سوالات كا جواب ديتے - [٥٥] آخضرت صلعم في عورتوں لے لئے چرند کا تنا، سب سے اچھا مشغلہ قرار دیا تھا۔ [۵۲]ایک حدیث میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ آنخضرت صلعم نے ایک خاتون سے خواہش کی کہ وہ آپ کی ایک بیوی كو لكھنے يڑھنے كى تعليم ديں۔ [ ۵۷] آنخضرت صلعم كى زوجه مطهرہ بي بي عائشہ كو فقہ اور دیگر اسلامی علوم ، نیز اوب ، شاعری اور طب میں بڑا دخل تھا۔ [۵۸] یہال تک که ایک مرتبررسول کریم صلعم نے فرمایا، که آدھاعلم عائشہ سے حاصل کرو، [۵۹]قرآن نے بھی رسول کریم صلعم کی بیویوں پر ایک خصوصی فریضہ عاید کیا ہے، کہ وہ دوسروں کو لعلیم دیا کریں، [۲۰] ایک حدیث میں بیان ہوا ہے کہ جس کسی کے یاس کوئی لونڈی ہواور وہ اسے تعلیم دے اور اچھی تعلیم دے، اور اس کی تربیت کرے، اور اچھی تربیت کرے، پھراس کوآ زاد کر کے باضابطہ نکاح کرے، تواہے دگنا ثواب ملے گا۔[۲۱]

رفتہ رفتہ مسکت اسلامیہ جوابتدا ایک شہر مدینہ کے کچھ حصہ پرمشمل تھی ، پھیلتی کئی ، اور نه صرف خانه بدوش بددی، بلکه شهرول مین مستقل طور سے سکونت کرنے والے عربوں نے بھی بوی تعداد میں اسلام قبول کرنا شروع کیا۔ ایک نے دین کے قبول کرنے کا ناگز پر نتیجہ تھا، کہ ایک وسیع تعلیماتی نظام قایم ہو، جو دس لا کھ مربع میل کے رقبہ کی ضرورتوں کو بورا کر سکے۔عہد نبوی کے اختتام پر حکومت اسلامی باوجواس قدر وسیع رقبے پرمشمل ہونے کے دبینات کی تعلیم کی ضرورتوں سے اچھی طرح عہدہ برآ ہونے لگی تھی۔ کچھ تو مرکز مدینہ سے بڑے بڑے مقامات پر تربیت یافتہ معلم بھیج

مقالات حميد الله .....١٨١

مقالات حميد الله ..... ١٨٠

دئے جاتے تھے، اور پچھ صوبہ دار گورزوں کے فرائض منصی میں یہ امر صراحت کے ساتھ شامل کردیا جاتا تھا، کہ وہ اپنے ماتحت علاقے کی تعلیمی ضرورتوں کا مناسب انتظام کریں۔ [۲۲] یمن کے گورز عمر و بن حزم کے نام جوطویل تقرر نامہ یا ہدایت نامہ جناب رسالت مآب صلعم نے لکھا تھا، اسے تاریخ نے محفوظ رکھا ہے۔ [۲۳] اس میں بھی گورز کو ہدایت ہے، کہ لوگوں کے لئے قرآن ، حدیث فقہ اور علوم اسلامیہ کی تعلیم کا بندوبست کریں۔ اسی وستاویز میں ایک دلچپ جملہ ہے، جس سے معلوم ہوتا تعلیم کا بندوبست کریں۔ اسی وستاویز میں ایک دلچپ جملہ ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے، کہ مذہبی اور و نیاوی تعلیم میں کس طرح فرق کرنا چاہئے اور وہ جملہ یہ ہے کہ "دوگوں کواس بات کی نرمی سے ترغیب [۲۴] دو کہ وہ دیایت کی تعلیم حاصل کریں'۔ دوگوں کواس بات کی نرمی سے ترغیب [۲۴] دو کہ وہ دیایت کی تعلیم حاصل کریں'۔ وضوء جمعہ کاغشل ، نماز با جماعت ، روزہ اور جج کعیہ کے ادکا م شامل تھے۔

صوبائی درس گاہوں کا معیار بلند کرنے کے لئے رسول کریم صلعم نے صوبہ کیمن میں ایک صدر ناظر تعلیمات مقرر کیا تھا، جس کا کام یہ تھا، کہ مختلف اضلاع و تعلقات میں ہمیشہ دورہ کرتا رہے، اور وہاں کی تعلیم اور تعلیم گاہوں کی نگرانی کرے۔[10] کوئی تعجب نہیں جواور صوبہ جات میں بھی اس طرح کے افر مامور کئے ہوں۔

آخر میں تعلیم کی نظری حیثیت کے متعلق قرآن و حدیث کے بعض احکام کی جانب اشارہ کرنا ہے محل نہ ہوگا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں، کہ شروع سے آخر تک بار بار اورصاف و صرح الفاظ میں اندھی تقلید کو براٹھیرایا گیا ہے۔[۲۲] اور اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہر شخص خود اپنے طور پرغور وفکر کرے، اور کسی رسم ورواج کی پیروی محض آبائی وموروثی ہونے کی بناء پر نہ کرے۔[۲۷] کسی اور مذہبی کتاب میں فطرت کے مطالعہ پر اتناز ورنہیں دیا گیا ہوگا۔ جتنا قرآن مجید میں ہے۔ کہ سورج، چاند، سمندرکی موجیں، دن اور رات ، جیکتے ستارے ، دکمتی فجر، پودے اور حیوانات

ہمام ہی توانین فطرت کے تابع بنائے گئے ہیں، جن سے ان کے خالق کی قدرت کا مظاہرہ ہوتا ہے۔قرآن مجید کے مطابق علم لامتناہی ہے [۲۸] اور بڑے سے بڑے عالم کاعلم بھی تھوڑا ہی ہوتا ہے، یہ کہ سارا عالم انسان کی خدمت کے لئے بیدا کیا گیا ہے، اور انسان جو زمین میں خدا کا نائب ہے، اپ برتا و اور کردار کے مطابق جانچا۔ اسی طرح قرآن مجید میں اس کا بھی باربار ذکر ہے، کہ حق وصدافت کی پیروی کی جانی چاہئے۔ اور مورو فی عقاید وروا جات سے متاثر نہیں ہونا چاہئے۔

احادیث میں بھی علاء کی بڑی تعریف کی گئی ہے، اور ان کوسب سے بہتر انسان قرار دیا گیا ہے۔[۲۹]حتی کہ ان کو انبیاء کا وارث قرار دیا گیا ہے۔[۲۹] خر میں ایک حدیث کا ذکر کیا جاسکتا ہے، جس کا اکثر حوالہ آتا ہے، اگر چہ ماہرین اس کو اس کے موجودہ الفاظ میں صحیح حدیث نہیں سبھتے ، لیکن اس کا مفہوم قرآن و حدیث کی عام تعلیمی پالیسی سے بالکل منفق ہے، لیعن 'دعلم حاصل کرواگر چہ چین ہی میں کیوں نہ ہو''، کیونکہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مردعورت کا فریضہ ہے۔[14]

ایک حدیث میں بیر دعا ما تور ہے اور اسی پر بیت جرہ ختم کیا جاتا ہے کہ 'اے خدا میں بچھ سے علم نافع اور رزق طیب اور عمل مقبول کی استدعا کرتا ہوں۔' [27] اللّه مّ إنهي أسلكُ غِلمًا نا فِعاً وّ رزقاً طیباً وعملاً متقبلا، آمین! (مطبوعہ معارف، اعظم گرھ نوم رام 19 میں)

حواشي:

[ا]سینٹ ہیلینا کی یا دواشتیں (فرانسیسی) جلد ۳ ص۱۸۳۔

[<sup>7</sup>]باب''زمانه جاہلیت کا معاشیٰ نظام'' و کیھئے [<sup>۳</sup>]باب''شہری مملکت مکہ' و کیھئے [<sup>۳</sup>]باب''شہری مملکت مکہ' و کیھئے [<sup>۳</sup>]خودایک حدیث میں ہے''ہم ایک امی قوم ہیں، لکھنا اور حساب کرنا ہمیں نہیں آتا''۔(انسا امدامید لا نکتب و لا نحسب ) مخضر جامع بیان العلم صصص ۳۵ بیصدیث سیح بخاری وغیرہ میں

مقالات حميد الله ١٨٣٠

مقالات حميد الله ١٨٢....

٢٦٦] كما نيل كي نظام الحكومته النبويية جلدا، ص ٣١ نيز صحح بخاري، بيان حضرت عمر -بھی ہے اس میں اصل میں تو زمانداسلام میں قمری مہنوں کے اختیار کی وجہ بتائی گئی ہے، لیکن ضمنا [ ۲۷] ابن عبدالبر کی کتاب العلم ص ۱۵ نیز دیگر کتب حدیث اس سے شاید زمانہ جاہلیت کے تصورات کا اندازہ کرنے میں مدد کی جاسکتی ہے [۵] الازمنه والامكنه ،مؤلفه مرز و قي جلد٢ ،ص ٩ ٧ تا ٠ ٨ ، نيز معارف از ابن قتيبه برموقع [۲۹] شائل زندی برموقع [۳۰] قر آن مجید۲:۲۸۲\_ [٢] فبرست ابن نديم ص ٤، نيز كتاب الخراج مؤلف قدامه بن جعفر كا كلزا جوآ كسفر د ميس \_

( گرغلطی سے قلاقہ کی طرف منسوب ہے ) [2] تر مذی ۳۸: ۸۸، ابوداؤد ۲۹:۳۹ \_ ابن حنبل جلد ۵س ۳۱۵ \_ طیالسی ص ۵۷۷ \_

[^] ابن عبد البركي مختصر جامع بيان العلم ص ٢٥ نيز ابن ماجه باب نصل العلماء\_

[9] سيرة ابن بشام ص ٩٨

[1] طلب علم کے لئے سفر کے سلسلے میں ویکھنے مقدمہ دارمی ص ۲۶۔

[11] استیعاب ابن عبد البرص ٣٩٣ ، نیز نظام الحکومته النهریه مولفه کتانی ۱: ۴۸ بحواله ابو دا ؤ د

[۱۲] کتاب المحبر مولفه ابن حبیب ورق ۱۵۹

[۱۳] ابن سعد ۲:۲۱، ص ۲۳ سببلی ۹۲:۲ ، مند ابن حنبل ۱: ۲۴۷، کتانی کتاب ندکور ۱: ۴۸۰

[11] كتانى ا: ۴٨ بحواله ابو داؤد ، كتاب البيوع باب كسب المعلم وغيره \_

[13] بخاری باب سربیه بیرمعونه - [17] مندابن طنبل جلد ۳، ص ا ۲۳۷

[21] بخاری باب رحمته الیهائم نیز تفییر طبری جلد ااص ۵۰ نیز تفییر خازن میں سوره (۹) آیت ۱۲۲ کی تغییر جہاں قرآن مجید میں حکم ہے .... جائے ، بلکہ چند لوگ تعلیم حاصل کر کے رہنمائی کا

فریضهانجام دین نیز ابن عبدالله کی کتاب العلم ص۲۰ تا ۲۱\_

[۱۸] کتانی کی نظام الحکومته النبوییه جلداص ۳۳ و مابعد\_

[19] د مکھتے باب ہجرت یا نوآ باد کاری [۲۰] ابوداؤ د جلد ۲، مس۳۲ وغیرہ

[17] طبقات ابن سعد باب الوفود [٢٢] اس کی تفصیل او پر آچکی ہے

[۲۳] ابو داو د کتاب الرسل مینی شرح بخاری جلد۲،ص ۲۸۸

ابن عبدالبرك كتاب العلم ص ٩٤ [ ٢٥] ابن عبدالبركتاب العلم ص ٩٤

مقالات حميد الله ١٨٢٠

مراسيوطی کی جمع الجوامع تحت عنوان'' عالم دفقیه'' بحواله بخاری ودیلمی، نیزتر مذی، باب العلم – [ ۲۸۶ سیوطی کی جمع الجوامع

[ اس ] كمانى كى نظام الحكومة النبويه، جلد اص ٢٥٥ تا ٢٥٧ \_ [۲۳] کتانی کتاب مذکورجلدا ،ص۲۲۱، بحوالسیح مسلم

[ ۳۳ ] کتانی جلد اص ۳۹۲ تا ۳۹۳ ، اگر چه مولانا سلیمان ندوی کے خیال میں خفیہ نامہ نگار کی اصطلاح صحیح نہیں بلکہ ممکن ہے کسی نے اتفا قا کوئی اطلاع بھیج دی ہولیکن کتانی کا یہ بیان متعدد اور

صریح تذکروں پر مبنی ہے

[۳۴] صحیح بخاری ۱۸۱:۵۲ کے مطابق ایک مرتبہ سلم شاری کی فہرستوں سے پندرہ سواندراجات شہرمدینہ میں ہونے معلوم ہوئے تھے، جو ظاہر ہے کہ ابتدائے ہجرت کا زمانہ ہوگا [80]اس پر جدیدترین تالیف الوثائق السیاسیہ کے نام سے میں نے شائع کی ہے [٣٦] كتانى ١: ٧٧١، فتوح البلدان مولفه بلا ذرى باب الخاتم

[سم] كتاني ١٢٩:١ وما بعد

[٣٩] کتانی ١:١٦١ و ما بعد، (اگر چه او پر کی تینوں باتیں مجھے صحیح حدیثوں میں نہیں ملیس کیکن سے ناممکن یا غیرمعقول چیزین نہیں ہیں) [۴۰۰] طبقات ابن سعد برموقع۔

[۱۳] سيوطي كي جمع الجوامع تحت عنوان''علما'' بحواله طبراني نيز بخاري ١٦:٣٧ ،ابودا وُ ٣٦:٢٢ ٣ [۴۲] ابو داؤ د جلد ۲ ، من ۱۳۹ ، اس کا ذکرشبلی کی سیرة النبی طباعت دوم ، جلد ۲ من ۸۸ میں بھی ہے۔

[ ٣٣٣] كتاني ٢٠٢١ بحواله، العقدا الفريد مولفه ابن عبدريه وغيره

[۴۴۴] ایضا ۲۰۱۱ بحواله بخاری وغیره

[20] كتاني ا: ٢٠٤ ( بحواله مرآة الزمان ابن الجوزي و تاريخ الخلفاء السيوطي ص٨٣ [ ٢٦] جمع الجوامع مولفه سيوطي تحت عنوان''عملوا'' بحواله ابن منده ، ابونعيم وديلمي نيز تحت تعلموا

مقالات حميدالله.....

[ 🗠 ] الينياً تحت عنوان' 'عملوا'' بحواله ابونعيم وابن منده.

[ ٢٨] ايضاً تحت عنوان 'تعلموا" بحواله طبواني دار قطني وغيره نيزابن عبدالبرك كتاب العلم ، ص ٨ ابودا و د ١:٢١،١١٠ بن ماجه ١:٢٣

[49]سيوطي كي جامع الجوامع تحت عنوان تعلمن بحواله ما لك\_

[ ۵ ] الصّانحت عنوان تعلمو امن امرالخوم بحواله ابن من وغيره \_

[۵۱] الصّاً تحت عنوان تعلمو امن انسا بكم بحواله ما لك وتر مذي وبيه في وطبري \_

[۵۲] الينيا تحت عنوان تعلموامن امرالنجوم بحواله ديلمي .

[۵۳] جمع الجوامع سيوطي تحت عنوان'' تعلموا'' بحواله طبراني في الا وسط.

[۵۴] جمع البجوامع سيوطى تحت عنوان علمو الصبى بحواله ابن ضبل وترندى و يغوى \_

[۵۵] صحیح بخاری کتاب انعلم

[٥٦] جمع الجوامع سيوطى تحت عنوان علموا (نعم لهو المومنة في بيتها الغزل) بحواله ابونيم و ابن منده

[۵۷] كتاني ۲۹: ۴۹ تا ۵۵ بحواله قاضي غياض وابودا ؤر

[۵۸] سيرة النبي مولفه ثبلي طبع دوم ۲:۷۰۸

[۵۹] احادیث فضیلت عا کشر کسی کتاب حدیث میں دیکھی جاسکتی ہیں

[۲۰] قرآن مجيد ۳۴:۳۳

[ ۲۱] ابن عبدالبر کی کتاب العلم ص ۴۸\_

[۶۲] کتانی ۱:۳۳ و ما بعد

[۱۳۳] سرة ابن بشام ص ۹۹۱ تا ۹۹۲، تاریخ طبری ص ۱۷۲۷ تا ۱۷۲۹، کتانی ۱:۲۳۹ تا ۲۳۹ وغیره

[ ٢٣] جمح الجوامع سيوطى تحت عنوان "علموا" (علموا ولا تصفو افان العلم خير ميس مقالات حميدالله ..... ١٨٢

العنف علمو اويسر واوالا تعسروا) بحواله ابن سعدويه في وابن ضبل العنف علمو اويسر واوالا تعسروا) بحواله المرى المرى المراتا ١٨٥٣، المراتا ١٩٨٣، (احوال المراتي)

وها الهم اربابا من دون الله" وم القليد بحوالية يت" اتسخد والحبار هم ورهبا نهم اربابا من دون الله"

ورب وہا۔ [۶۷]طلب علم کی نضیلت کے لئے دیکھو ابوداؤد ۳۰۱:۲۳ ،مقدمہ ابن ماجہ ص ۱۷، مقدمہ داری مس ۳۷ وغیرہ ترندی ۲۳۹د ۱۹۔

[ ۱۸] قرآن مجید ۱۷ ۵۸ قرآن مجید میں قصہ موی و خضر کا مقصد بھی طلب علم کی فضلیت اور علم انبائی کی قلت کونمایاں کرتا ہے

[۲۹] من يوواالله به خير يفقهه في الدين (بخاري، ۱۳۱:۳۲،۱۳۱ ندي ۱:۳۹ مقدمه ابن المجد) مقدمه ابن العلماء و الجدامقدمه داري ۲۳،۱۳۱ بن عبد البرك كتاب العلم ۱ تا ۱ مديث خير الناس العلماء و المتعلمون (مقدمه داري ۳۱:۲۵) ابوداؤد ۳۱:۲۳)

[40] العلماورية الانبياء ( بخاري ٣٠: ١٠، ترندي ٩:٣٩ ، ابن عبدالبركي كتاب العلم ص٢١

[ا2] اطلبوا العلم ولو كان باصين فان طلب العلم فريضته على اكل مسلم ومسلمة (ابن عبد البركي كتاب العلم ، يهتي كي شعب الايمان ، ابن عدى كي الكامل اورسيوطي كي جمع الجوامع مين بيرحديث ب-

[۷۲] حدیث نبوی بحواله کتاب العلم مولفه ابن عبدالبرص ۸۴

# جاہلیت عرب کے معاشی نظام کا اثر پہلی مملکت اسلامیہ کے قیام پر

#### تمهيد

خدائے تعالیٰ نے قادر مطلق ہونے کے باوجود کم از کم انسانی دنیا کو عالمِ اسباب بنایا ہے اور مشیتِ ایز دی کا کوئی کرشمہ یہاں جب پوری طرح جلوہ گر ہوکر اپنا مظاہرہ دکھا تا ہے تو اس کے پس منظر میں اسباب ومسببات اور علل ومعلولات کا ایک کثیر وطویل سلسلہ پھیلا ہوا نظر آتا ہے۔

مشیت ایز دی میہ ہوئی تھی کہ اب سے پورے پونے چودہ سوسال پہلے پرائی دنیا کے جغرافی مرکز (اور اس طرح ناف زمین) لیعنی مکہ معظمہ سے انسان و خدا کے تعلقات میں ایک نئی مرکز یت پیدا کرائے۔ اور عرب سے شروع ہو کر اسلام اقصائے عالم تک پہنچ جائے۔ عہد نبوی میں جو پہلی اسلامی مملکت قائم ہوئی اس کے بیمیوں اسباب تھے۔ اخلاقی بھی۔ ساجی بھی۔ معاشی بھی۔ اور ظاہری طور پر اس تخریک کی کامیابی میں جہال سرور کا نئات پیغمبر اسلام کی قابلیتوں اور کوشٹوں کو دخل تھا وہیں ان آلوں اور ہتھیاروں میں بھی صلاحیت کی ضرورت تھی جن سے رسول کر یم کو کام لینا تھا۔ گیہوں سے روٹی بیشک بنتی ہے لیکن محض گیہوں سے نہیں۔ پہلے اسے کھلا کرنا اور پچھوڑ نا ہوتا ہے پھر پیسنا، اور محض لیے ہوئے سو کھے آئے سے بھی روٹی نہیں

تقالات حميد الله.....١٨٨

بنتی۔ اے بھگونا اور گوندنا اور بیلنا اور توے پر ڈال کرسیکنا بھی ہوتا ہے۔

بی بہلی مملکت اسلامیہ کواگرایک کچی پکائی روٹی سمجھا جائے اور تجازی عربوں کو گیہوں، تو اب بید و کیھنا ہمارے لئے دلچین کا باعث ہوگا کہ اس گیہوں کو کھلائس طرح کیا، چھوڑائس طرح گیا، چھوڑائس طرح گیا، چھوٹائس طرح گیا، تھانائس طرح گیا، تھونا، الٹا پلٹا اور چھیرائس طرح گیا، کتنا پائی ڈالا گیا، کتنا نمک ڈالا گیا، کتنا میک ونے کو داغ نہ لگنے دینے کیا کیا کیا احتیاطیس محوظ رہیں وغیرہ۔

پہلی مملکت اسلامیہ کے لئے ایک نئی دنیانہیں پیدا کی گئی بلکہ موجودہ دنیا کے موجودہ لوگوں ہی کو ان کے موجودہ مروج طرز زندگی کے ساتھ مملکت اسلامیہ میں مبدل کیا گیا تھا۔ بیاوگ اسلام سے پہلے بھی کھانا کھاتے، یانی پیتے، چلتے پھرتے، سوتے، مرتے، اور پیدا ہوتے تھے۔ اور اسلام کے بعد بھی ان امور میں کوئی بنیادی تبدیلی نہیں ہوئی۔ کچھ چیزیں مثلا بت پرسی، شراب خوری، سودخواری وغیرہ تھٹیں، کچھ چیزیں مثلا نماز، روزه، زکات بڑھیں ۔لیکن انسانی زندگی میں پیسب جزئیات ہیں۔ انسان کی پیدایش کا طریقه، زندگی گزارنے کا طریقه اور مرنے کا طریقه بھی بدل نہ سكے قصور حیات بدل دیا گیا، اس ایک تصور حیات کے بدلنے سے انسانوں کے انعال میں وہی فری ہوگیا جو ایک رہزن ٹھگ کی خوزیزی اور ایک سیاہی کے قتل و غارت گری میں ہوتا ہے کہ رہزن کوتو ساج کا بدترین مجرم اور سیاہی کو محسنِ اعظم ہیرو خیال کیا جاتا ہے۔ گو دونوں کرتے ایک ہی قتم کا کام ہیں۔ اس تصور حیات کے بدلنے سے پہلے کعبے کے سامنے سجدہ بدترین قتم کی بت پرستی اور جہالت تھی تو اب کعبہ کے سامنے تحبدہ وحدانیت اور خدا پرتی کا اعلی ترین مظاہرہ بن گیا۔

تصور حیات کی اس تبدیلی میں مختلف امور اثر دکھاتے ہیں۔ پہلے'' کھاو پیو اور مزے اڑاؤ'' منتہاے مال اور منشاے اعمال تھا تو اب، اور تو اور کھانے پینے کا

مقصد بھی یہ ہوگیا کہ اپنے بلند نصب العین اور مفوضہ مثن کی بیمیل کے لئے صحت و طاقت کے ساتھ جی سکیں۔

اس نے مقصد حیات کا تعلق نہ صرف روحانی زندگی سے تھا بلکہ دنیاوی زندگی سے بھی۔ نہ صرف انفرادی زندگی سے بھی۔ نہ صرف اپنی زندگی سے بھی۔ نہ صرف اپنی زندگی سے تھا بلکہ اپنے جیسے دوسرے انسانوں کواس نئے تصور سے بہرہ ور کرنے سے بھی۔

ان گونا گول مقاصد کے لئے جہاں اور وسائل کے اختیار کرنے کے ضرورت تھی وہیں ایک مملکت کا قیام بھی درکار تھا، تاکہ یہ بتایا جاسے کہ اس جدید تصویر حیات یعنی اسلام یا ''خداکی مرضی پر چلنے کے اصول'' کا اطلاق حکمرانی اور سیاست مدن پر کس طرح کیا جائے۔ جنگ وصلح، عدل گستری، محصول گیری، راعی و رعایا کے حقوق و واجبات، اجتماعی و انفرادی آزادیاں اور پابندیاں سب ہی میں ایک نئی مرکزیت، ایک نیا ولولہ، ایک نئی زندگی، ایک ہرجہتی اور بے پناہ انقلاب کس طرح ہر پاکردیا جائے؟

کسی مملکت کے قیام کے لئے آ دمیوں کی ضرورت ہے لیکن اسی طرح جس طرح روثی کے لیے جن نفیاتی، طرح روثی کے لیے جن نفیاتی، طرح روثی کے لیے جن نفیاتی اسلامیہ کے قیام کے لیے جن نفیاتی، ساجی ، جغرافیائی ، تمدنی ، معاشی اور دیگر موثرات کی ضرورت تھی ان سب کی تفصیل طویل ہوگی ۔ یہاں صرف ایک امریعنی معاشی ضرورت کی تحلیل مقصود ہے اور یہ دکھانے کی کوشش کی جائے گی کہ زمانہ جاہلیت میں عرب کا معاشی نظام کیا تھا اور اس نظام نے پہلی مملکت اسلامیہ کے قیام میں کیا حصہ لیا ؟

#### عرب كے مختلف علاقے:

اس کا پتہ نہیں چلتا کہ اسلام سے پہلے عرب کے جزیرہ نما میں بھی بھی ایک مقالات حمید اللہ ...... • 19

المک کیراور مرکزی حکومت قائم ہوئی ہو۔اور قریب ہندوستان کے برابر وسعت رکھنے والے اس صحرائی براعظم میں تدنی ترقی چوطرف کیساں بھی نہیں رہی ۔رابع خالی ہی چودھویں صدی ہجری میں بھی خالی ہی پڑا ہے۔تو یمن وغیرہ میں حضرت میں بھی خالی ہی پڑا ہے۔تو یمن وغیرہ میں حضرت میں بھی ہزاروں سال پہلے متمدن اور طاقتور مملکتوں کا پایا جانا ایک امر واقعہ ہے۔ بھی بھی خاصی وسیع سلطنتیں وجود میں آئیں مثلاً کندہ والوں نے حضر موت سے صراط ما جا سب [1]۔ وجرہ تک یعنی عرب کے جنوب سے شال تک کچھ دنوں ایک حکومت قائم کر سب آزاد رہے۔ بحرین ، ممان وغیرہ کے سبعی کی تھی لیکن حجاز وغیرہ کے وسیع علاقے اس سے آزاد رہے۔ بحرین ، ممان وغیرہ کے ساحلی علاقے بھی خاصے قدیم زمانے سے خانہ بدوش قبائل کی جگہ حضری زندگی رکھنے والی بستیوں پر مشتمل نظر آتے ہیں۔

بہر حال آغاز اسلام پر صورت حال بید دکھائی دیتی ہے کہ کوئی مرکزی مملکت عربی قوم یا ملک عرب میں نہ تھی ۔ سینکٹروں قبیلے تھے جو نیم حضری اور نیم بدوی زندگی گزارتے ہوئے مکمل خود مختارانہ طور سے رہتے تھے ۔ ہر قبیلیہ جنگ کا خود اعلان کرسکتا تھا ﷺ نامہ خود طے کر سکتا تھا ۔اس کے خلاف کوئی بیرونی حاکم کسی طرح کا اختیار ساعت نه رکھتا تھا ۔ان قبائل کے علاوہ بیسیوں شہربھی تھے، مکہ، مدینہ، طائف، مینوع ( تجاز میں ) جرش ،صنعا،عدن ( یمن میں ) صحار اور دباء (عمان میں ) ہجر ( بحرین میں ) بمامه، فید ( نجد میں ) دومته الجندل ، خیبر، فدک ، وادی القریٰ ( شالی عرب میں ) ایلہ، مقنا ء صحرائے سینا کے مشرقی ساحل پر اچھی خاصی بستیاں تھیں جو کم و بیش شہری ملکتیں کہی جاسکتی ہیں۔ پمامہ، یمن وغیرہ بعض علاقوں میں غلے کی کاشت ہوتی تھی اور آس یاس کے عربی علاقوں میں برآ مد بھی ہوتی تھی لیکن نہ اتنی کہ بورے ملک کی ضرورتیں بوری ہوسکیں کھجور اور اونٹ بھریاں ایک حد تک بدؤیوں کی غذائی ضرورتیں پوری کردیتی تھیں لیکن لباس ، برتن ،ہتھیار [۲] ، زیور اور دیگر ضرورتوں کا سوال پھر بھی باقی رہتا ہے ۔صحرائے گو بی وتر کتان اور جرمنی کے کالے جنگل کی طرح عرب بھی

مقالات حميد الله ..... 191

ebooks, i360.pk

تا حال نا معلوم وجوہ سے برا مردم خیز خطہ ہے ۔ اور توالد و تناسل کی کثرت مقامی ذرائع معیشت سے اتنی کچھ زیادہ ہے کہ باوجود خانہ جنگیوں وغیرہ کے جلد ہی زندگی آبادی کے کثرت سے اضافے کے باعث نا قابل برداشت ہوجاتی ہے یہی وجہ ہے کہ چار ہزار سال قبل مسے سے عرب مہاجرین کا واحد خشکی کے راہتے یعنی شال ہے پھیلنا اور عراق و شام اور مھر تک میں جا جا کر آباد ہونا، سب جانتے ہیں ہجرت کے باوجود بھی جو آبادی ﷺ رہتی ہے وہ بیرونی درآمہ کی مختاج ہوتی ہے۔ قدرت نے عرب میں پچھ ایسے زیادہ خام مواد بھی نہیں مہیا گئے ہیں اور آب و ہوا کی عمد گی ہے کہ بیرون والے یہاں آئیں اور غلہ وغیرہ پہنچائیں ۔مجبوراً بیچارے عربوں ہی کو باہر جانا اور اپنی یونجی کے عوض ضروریات زندگی کا لانا ضروری تھا۔ بحرین وعمان کا بلوچتان اور سندھ ہے اتنا قریبی جغرافی تعلق ہے کہ بیلوگ ہندوستان اور ایران کے سوا کہیں اور جانہیں سکتے۔ حجازی عربول کے متعلق قرآن مجید کی شہادت رحلتہ الشاء والصیف سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ بیلوگ ہرسال دو مرتبہ جاڑوں اور گرمیوں میں کئی کئی ماہ کے سفریر مجبور تنظ جاڑوں میں یمن جاتے اور گرمیوں میں شام ومصر، اونث، بکریاں، اونٹوں اور مکریوں کی کھالیں اور اون، گھوڑے، گوند، لوبان، روغن بلساں، عقیق وغیرہ کچھ فیمتی پھر، اور ای طرح کی کچھ چیزیں دساور کر سکتے تھے۔ اور تباد لے میں غلے، برتن اور ہتھیاراور کپڑوں کی درآ مد ہوسکتی تھی۔

عربوں کے دو بڑے جھے تھے اور بعض وقت ایک ہی قبیلے میں بھی یہ تقسیم نظر
آتی تھی کہ پچھ لوگ خانہ بدوش بدویا نہ زندگی بسر کرتے ہیں تو پچھ بستیوں میں ستقل
حضری زندگی گزارتے ہیں بدویوں کی غذا پچھ تو شکار ہے، پچھان کے اونٹ، بکریوں
سے اور پچھ شہروں میں لگنے والے میلوں میں تبادلہ اشیاء کرنے کے ذریعے سے مہیا
ہوتی تھی۔ مزید برآں یہ کرائے پرحمل ونقل کا کام کرتے تھے لوٹ مارکی مہمیں بھی وقتا
فوقتا اختیار کی جاتی تھیں دل جلے ابن خلدون نے ان میں سے بعض کی حالت، یوں

بیان کی ہے کہ اگر انھیں چو کھے کے لئے پھر درکار ہوتا تو کسی مکان کا پاپیکھود ڈالتے اور جلانے کے لئے ککڑی درکار ہوتی تو مکان کی حجیت تو ڑ ڈالتے ۔[۳]

ربی شہری زندگی ، سواس میں بھی بڑی حد تک تمام عرب میں کیسانی نظر آتی ہے خلتان چوطرف تھے۔ طائف، سوار قبہ وغیرہ میں اگور، انجیر، انار، شفتالو وغیرہ کے بکثر ت باغ تھے۔ ۱۳۵۰ھ میں طائف میں میں نے انجیر کا ایک پرانا درخت دیکھا جو یقین نہ آئے گا کہ ہمارے ہاں کے کسی پورے تناور پیپل یا بڑکے درخت کے برابر اونچا اور پھیلا ہوا تھا۔ چشموں کے ساتھ ترکاری۔ تربوز ککڑی وغیرہ کی کاشت بھی ہوتی تھی، کہیں کہیں کہیں غلہ بو وغیرہ بھی بویا جاتا تھا مرغیاں پالی جاتیں جے کوئی تھیٹ بدوی آئے چودھویں صدی میں بھی بڑانفرت انگیز اور کمینہ کام سجھتا ہے۔

ان مقامی وسائل کے بعد بھی ضرورتیں پوری نہ ہوتیں تو مختلف میلوں، منڈیوں میں جاکر تباولئہ اشیاء کرنا پڑتا۔ یہ کام سب ہی عربی شہراور عربی قبیلے کرتے لیکن مکتے کے قریشیوں نے اسے ایک فن سے بھی گزار کرایک علم بنادیا تھا۔

# ملّے کے امتیازات عرب شہروں پر:

عرب میں ہر جگہ بستیاں اور قرئے تھے لیکن ملّہ ام القریٰ (یعنی قریوں کی ماں) کہلاتا تھا۔عرب کی ہربستی میں معابداور بت خانے تھے لیکن کعبے کے جج کے لئے جولوگ آتے تھے اُن میں بیعت عقبہ کے سال یمن کے لوگ بھی مظی اور کلب جیسے بھی، بحری، بحرین کے لوگ بھی، طاکف کے لوگ بھی، خبد کے لوگ بھی، طنگ اور کلب جیسے شالی عرب کے لوگ بھی۔عرب کی ہربستی میں میلے لگتے تھے کہیں مقامی اور کہیں بین شالی عرب کے لوگ بھی۔عرب کی ہربستی میں میلے لگتے تھے کہیں مقامی اور کہیں بین القاماتی۔ چھوٹے ہائے ہفتہ وار لگتے۔ بڑے بین القبائل اور بین القاماتی میلے سالانہ مقررہ ایام میں لگتے۔لیکن جو ابھیت کے عکاظ اور میلے میں نظر نہیں آتی۔عرب کی ہر انتہائی غیر جانبدار تحقیق و تلاش کے بعد بھی کسی اور میلے میں نظر نہیں آتی۔عرب کی ہر

لبتی والے اپنے کاروانوں کو باہر بھیجا کرتے تھے۔لیکن لایسلاف قسریسش کامفہوم محمد بن حبیب، یعقوبی وغیرہ کسی پرانے اور واقف کارشخص کی تالیف[۴] میں دیکھوتو معلوم ہوتا ہے۔قریش کے ایلاف لینی معاہدات قیصر روم سے، کسرائے ایران سے، خیاشی حبش سے، اورا قیال یمن سے تھے اور ان حکمرانوں نے رسول کریم کے دادا ہاشم کومنشور اور اجازت نامے عطا کررکھے تھے کہ ان کے عاقوں میں وہ تجارت کے لئے آزادانہ کاروال لایا کریں۔

عرب کی ہربتی والے اپنے تجارتی کاروانوں کی حفاظت کے لئے کچھ تو خود ہتھیار بند ہو کر بطور محافظ دستہ جاتے اور کچھ ان علاقوں کے جہاں سے انھیں گزرنا ہوتا، قبائل سے حلیفی اور دوستی پیدا کر لیتے ۔لیکن قریش کاروبار شال، جنوب، مشرق، مغرب، سب طرف کچیلے ہوئے تھے۔ وہ عراق بھی جاتے، بمن بھی، جبش بھی، شام بھی اور اندرون عرب بحرین وعمان ،نجد وخیبر بھی۔ان کا نظام ناگزیر وسیع ہونا چاہیئے۔اور واقعہ بھی یہی تھا۔ انھوں نے ایک فوج قائمہ نو کررکھ لی تھی [۵] جو تمام بدوی عرب میں اچھوتی چیز تھی۔ انھوں نے نظارے یا بدرقے کے ضروریات کے لئے معاہدات کا جو وسیع اور ملک گیر جال کچھیا دیا تھا اس کا ذکر ابن قتیبہ کے استاد محمد بن حبیب (المتوفی جو وسیع اور ملک گیر جال کچھیا دیا تھا اس کا ذکر ابن قتیبہ کے استاد محمد بن حبیب (المتوفی بیت سنئے جو کہتا ہے کہ:۔

''جو تا جربھی یمن اور حجاز سے نکلتا تو وہ اس وقت تک قریثی خفار سے لیمن محافظ دستے کا محتاج رہتا جب تک کہ وہ مضری قبائل کے علاقے میں رہے کیونکہ ایک مضری قبیلے کے تاجروں کو نہ ستا تا۔ مزید برآں مضریوں کی حلیفی جن جن قبائل سے تھی ان کے ہاں بھی ان کو امن رہتا۔ اور بید''باہمی امن'' کے اصول پر بنی تھا۔ چناچہ قبائل کلب ان کو مضری قبیلہ بنو تمیم سے حلیفی کے باعث نہ ستاتے اور قبائل طئی بھی ان کو مضری قبیلہ بنو اسد سے خلیفی کے باعث نہ چھٹرتے۔ اور مفری قبائل کہا مضری قبیلہ بنو اسد سے خلیفی کے باعث نہ چھٹرتے۔ اور مفری قبائل کہا

مقالات حميد الله ١٩٢٠

کرتے تھے کہ قریش نے ہمارا وہ قرض ادا کردیا جو حضرت اساعیل سے ہم کو وراثتاً ندمت کی صورت میں ملا تھا۔ جب بیآ گے بڑھ کرعراتی سمت میں جاتے اور بن عمر و بن مرشد سے کفارہ حاصل کر لیتے تو تمام قبائل ربیعہ میں وہ کافی ہوتا۔۔۔۔ جو تا جر دومۃ الجندل جاتے ان کو بھی قریش ہی سے کفارہ حاصل کرنا ہوتا ۔۔۔۔ رابیہ جو حضر موت میں واقع ہے اگر وہاں جانا ہوتا تو قریش وہاں کے قبیلہ بنوآ کل المرار سے خفارہ حاصل کرتے اور باقی لوگ آل مسروق سے لیکن قریش حلفی کے باعث آکل المرار نے غلبہ اور حکومت وسطوت حاصل کرلی اور سب کو زیر کرلیا۔' المرار نے غلبہ اور حکومت وسطوت حاصل کرلی اور سب کو زیر کرلیا۔'

اس دلچیپ اقتباس سے معلوم ہوگا کہ خفارہ جو ایک معنے میں بین الاقوامی اجازت نامہرہ گزر کا مہیا کرنا تھا، عربوں کے ہاں ایک مستقل ادارہ بن گیا تھا جس کی قیت مقررتھی، عدنان و قحطان کے قبائل،مضرور بیعہ کے قبائل سب اس میں داخل تھے اورعمل بورا عرب اس نظام میں مسلک ہوگیا تھا، جو قریش مواصلات کے لئے ضروری تھا۔ قریش نہ صرف اس نظام اور سلسلہ صلفی سے خود فائدہ اٹھاتے بلکہ تاریخی شہادت ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی اور کو بھی بخوشی معاوضہ لے کر اپنا خفارہ مہیا کرتے۔ اس نظام کی برکت تھی کہ ہندوستان کا سامان عرب کی راہ پورپ میں پہنچ سکتا تھا مگرخود یورپ کا حال عرب کے اس جمعصر زمانے ہی میں نہیں بلکہ اٹھارویں صدی تک میرتھا که ونیس اور جینوا موکه اسپین و پرتگال، تجارت برقوی اجاره داری ضروری مجمی جاتی تھی اور طوفان ز دہ مصیبت کا مارا تک اگر اپینی مقبوضات میں پہنچتا تو وہ نہ صرف مال ے ہاتھ دھو بیٹھتا، بلکہ جان کر صرف غلام بنتا، تو اے ایک نعمت غیر مترقبہ ملی -[۲] قریش نے خفارے کے اغراض کے لئے حلیقیوں کی جوطرح ڈالی تھی وہ مختلف اصول یر بنی ہوتی ، مجھی تو باہم امن کی شرط کافی ہوتی مجھی قریش بیکرتے نظر آتے ہیں کہ کی

غریب قبیلے کا مال بطور کارندہ تجارت کے لئے لے جاتے اور کوئی کمیشن لئے بغیر نفع مالکوں کے سپر دکرتے اور بھی خفاروں پر نقد معاوضہ رقم یا جنس کی صورت میں دیے۔ بہت سے قبیلوں کا روزگار ہی اس خفار کاری سے نکلتا۔ وہ رہبر مہیا کرتے جوراستے میں چوکس اور سینہ سپر رہتے اور عربوں ہی نہیں بلکہ چرہ کے بادشاہ اور دیگر اجنبیوں کا تک مناسب معاوضہ لے کر''تطیمہ'' یعنی تجارتی سامان منڈی تک بحفاظت لے جانے اور واپس لانے کا ذمہ لیتے اور بیز مہداری علی العموم پوری ہوا کرتی ہوگی جسی تو بیادارہ بقا واستحکام میں نظر آتا ہے۔

اسواق العرب پر محمد بن حبیب کی کتاب کا ایک اقتباس ہم ابھی من چکے ہیں۔ اس کتاب کا ایک اور اقتباس سننے کے قابل ہے، جس میں کہیں کہیں ایک ہم ماخذ مؤلف، مرزوقی، کے بیان سے تکملہ کیا گیا ہے:۔

''دومۃ الجندل میں جوشام و تجاز کے مابین ہے کیم رہے الاول کو میلہ لگتا اور مہینہ ہجر چلتا کھر ہر خاست ہو کر آیندہ سال اسی زمانے میں لگتا۔ (قریش کے سے اس کے لئے جاتے)۔۔۔۔ پھر یہاں سے لوگ چل کر بحر بن میں مشقر آتے جہاں کیم سے آخر جمادی الآخرہ تک میلہ لگتا اور دومتہ الجندل کی طرح بھی مقامی حکر ان کوعشر لیعنی دس فیصدی چنگی وصول ہوتی۔ ایران تک سے تاجر سامان لے کر یہاں آتے۔ اس کے بعد یہاں سے کیم رجب کو چلتے تو عمان کے شہر صحار کو آتے آتے ہیں دن لگتے اور جو پہلے نہ آسکے ہوتے وہ اب آتے اور یہاں پانچے دن تک میلا لگتا۔ یہاں کا عشر بادشاہ جاندی کو ملتا۔ اس کے بعد دبا کا میلا رجب کے آخر میں لگتا۔ یہوں کا دو بڑی بندرگا ہوں میں سے ایک تھا، یہاں سندھ اور ہند اور چین اور مشرق اور مغرب کے بندرگا ہوں میں سے ایک تھا، یہاں سندھ اور ہند اور چین اور مشرق اور مغرب کے لوگ آیا کرتے اور خشکی اور سمندر سے سامان لاتے۔ یہاں کا عشر بھی بادشاہ جاندی کو ملتا۔ اس کے بعد مہرہ کے شہر شحر میں ۔۔۔۔۔ جو آج کل ہمارے سلطان مُکل و شحر کے ملتا۔ اس کے بعد مہرہ کے شہر شحر میں ۔۔۔۔۔ جو آج کل ہمارے سلطان مُکل و شحر کے علاقے میں ہے۔ وسط شعبان سے میلہ لگتا، جہاں بری اور بحری تاجر سب دبا سے چل ملاقے میں ہے۔ وسط شعبان سے میلہ لگتا، جہاں بری اور بحری تاجر سب دبا سے چل ملاقے میں ہے۔ وسط شعبان سے میلہ لگتا، جہاں بری اور بحری تاجر سب دبا سے چل ملاقے میں ہے۔ وسط شعبان سے میلہ لگتا، جہاں بری اور بحری تاجر سب دبا سے چل

ر آتے یہاں کھالیں ، کپڑے وغیرہ فروخت کئے جاتے اور ایلوہ، لوبال وغیرہ جو مقامی پیداوار سے خرید کئے جاتے پھر عدن میں کم رمضان سے بیس ون میلدلگتا۔ یہاں بڑا اچھا انظام تھا۔ کسی محافظ دیتے کی یہاں ضرورت نہ رہتی تھی۔ یہاں کاعشر اریانی نوآ باد کارافسر کے لیتے۔ یہاں سمندری راہ سے آنے والے لوگ جو د با اور مہرہ آتے وہ نہ آتے بجزاس کے کہ کسی کے پاس پچھسامان نیج رہا ہواوراس سے پہلے کے میلوں میں اسے شرکت کا موقع نہ ملا ہو۔ عدن میں جوعطر بنیآ اس کی دور دور تک شہرت تھی۔ سندری راہ سے آنے والے تک اسے بطور تحفہ سندھ اور ہند تک لے جاتے اور اس پر فخر کیا جاتا، اورخشکی کی راه آنے والے اسے ایران وروم تک لے جاتے ۔۔۔۔ (عطرسازی کے متعلق مرزوقی نے اپنی ۳۵ میے کی تالیف میں لکھا ہے کہ اس وقت تک وہ صنعت وہاں کمال پر ہے۔ عدن کے بعد صنعاء کا میلہ تھا جو وسط سے آخر رمضان تک ہرسال گلتا۔ یہاں روئی، زعفران، مختلف قتم کے رنگ، لوہے وغیرہ کے سامان بكتے \_ يهال كاعشر بھى ايرانى حكرال افسر ليتے ، ان مختلف ميلول ميں لوگ وه سامان خریدتے جن کی ان کے اپنے ملکوں میں مانگ ہوتی۔اس کے بعدرابیہ واقع حضر موت اور عكاظ قريب عرفات ومكه مين بيك وقت وسط ذيقعده سے آخر ماه تك مله لكتا - كچھ لوگ عکا ظ آتے اور کچھ رابیہ جاتے۔عکا ظ کے قریب ذی المجاز ہے چنانچہ عکا ظ کے بعد کم ذی الحجہ ہے دس دن ذی المجاز میں میلہ لگتا پھرمنی میں جو کھے کے مضافات میں ہ، جج کے سلسلے میں میلہ جمنا۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعدلوگ خیبریا ممامہ جاتے جہاں محرم کی وسویں سے میلے لگتے اس کے بعد جنوبی فلسطین میں بُصریٰ اور اذرعات کے ملے لگتے۔(دیکھئے نقشہ ۵)

اس اقتباس سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس طرح شال سے مشرق ، مشرق سے جنوب، جنوب سے مغرب، اور مغرب سے شال، غرض پورے عرب کا سال بھر میں دورہ ہو جاتا ہے۔ کس طرح پورے عرب میں سیاسی تو نہیں کیکن معاشی وفاق قائم ہو گیا تھا۔

س طرح ان میں ایک ربط ونظم پیدا ہوگیا تھا اور اگر چہ ہر جگہ مقامی خود مختاری اور محصول گیری وغیرہ رائح تھی لیکن پھر بھی کس طرح خفارے کے نظام اور میلوں میں حفاظت کے انتظام وغیرہ نے مرکز گریز اور افتراق پیند بدویوں میں بھی ایک پیجہتی پیدا کردی تھی۔

اوپر عکاظ کے میلے کی پچھ اہمیت ہم نے بیان کی کہ وہاں کس کسے سے لوگ آتے تھے۔ ہمارے مولفوں نے ایک اور اہم بات بھی بیان کی ہے کہ عکاظ میں عام گرانی اور جھڑوں کا فیصلہ، نیز اس کے بعد ہی ہونے والا موسم جج، قبیلہ تمیم کے اہتمام میں ہوتا۔ قبری سال کو کبیسہ گری کے ذریعے سے فصلی شمی سال بنانا بھی قبیلہ تمیم کے قلمس کا فریضہ تھا جو مکہ معظمہ میں کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا اعلان کرتا۔[2] قبیلہ تمیم عرب کے انتہائی مشرق میں رہتا تھا اور عکاظ و مکہ انتہائی مغرب میں ہیں۔ جج کے زمانے میں مختلف قبائل میں چلے آتے تھے۔ علاوہ بنو تمیم کے آل صفوان، اجازہ لیعنی عرفات سے روائی کا تھم دینا بطور موروثی حق کے استعال کرتے تھے کی اطراف جو تین سوساٹھ بت تھے وہ عرب کے ہر ھے کے قبائل کے معبود تھے۔ کیا طراف جو تین سوساٹھ بت تھے وہ عرب کے ہر ھے کے قبائل کے معبود تھے۔ کیا میں حضرت ابراہیم کے ساتھ حضرت عینی اور بی بی مریم کے کے محبود تھے۔ کیا یہ سب کعبے کی مرکزیت اور کے اور قریش کی خاموش مرجعت پر کیا ہوگئی کے میں کرتے ؟

ان میلوں کے ساتھ ساتھ شہر محرم لیعنی محفوظ ومحرّم مہینوں کا ادارہ بھی قابل لحاظ اہمیت رکھتا ہے۔ نہ معلوم بیر عرب میں کیسے آیا اور کب سے رائج تھا۔ بہر حال حروب صلیبیہ کے زمانے میں فلسطین وغیرہ کے مسلمان عربوں سے اخذ کرکے پو پوں نے عیسائی یورپ کی نراج کو کم کرنے کی اس طرح کی ایک ناکام کوشش کی تھی جو خدائی امن (ٹروس آف گاڈ) کے نام سے مشہور ہے۔ عربوں کا بیر نظام زمانہ جا ہلیت میں یوں تھا کہ ذی قعدہ، ذی ججہ اور محرم کے مسلسل تین مہینے اور رجب کا ایک مہینہ محترم و

محفوظ سمجھے جاتے۔ خطبہ ججۃ الوداع میں ''رجب مصر'' کا جملہ آیا ہے، اس تخطیط کے معلوم ہوتا ہے کہ مصر کے علاوہ قبائل ربیعہ کا بھی کوئی الگ زمانہ محفوظ مہینوں کا ہوتا ہوگا۔ اوپر پڑھی ہوئی باتوں کی یادتازہ کی جائے گی تو نظر آئے گا کہ رجب میں صحار اور دبا کے اہم میلے لگتے۔ جہاں خود رسالت ماب صلعم کے نبوت سے پہلے جانے اور طویل مدت گزار نے کا منداحمہ بن صنبل میں اشارہ ملتا ہے۔ [۸] اور ذی قعدہ، ذی ججہ، اور محرم میں عکاظ منی، خیبر، اور کیامہ کے زبر دست اجتماع ہوتے، کیامہ کا غلہ کے تک آتا۔ ذی ججہ کا مکہ معظمہ میں جج اور منی کا میلہ خاص کرخوش نصیب سے کہ دور در از کے لوگوں کو پورے تین مہینے امن کا یقین رہتا کہ جاکر واپس آنے تک چاہے وہ عرب کے کوگوں کو پورے تین مہینے امن کا یقین رہتا کہ جاکر واپس آنے تک چاہے وہ عرب کے کئی حصے سے کھے تک کیوں نہ ہو، کوئی خطرہ نہیں۔ کیونکہ ذی ججہ کے علاوہ اس سے کے کئی حصے سے کھے تک کیوں نہ ہو، کوئی خطرہ نہیں۔ کیونکہ ذی ججہ کے علاوہ اس سے ایک مہینہ پہلے اور ایک مہینہ بعد حرام زمانہ رہتا جوعرب کے بعید ترین گوشوں سے آنے اور واپس جانے کے لئے کافی تھا۔ اس نے ناگر برمافظین کعبہ یعنی قریش کی جوعظمت

### اس نظام كا الر:

حالت میں ملتے۔

تمام عرب سے لوگوں کا مکہ آنا اور کے والوں کا عرب اور عرب کے باہر عراق وشام اور مصر وحبشہ تک مسلسل آیا جایا کرنا۔۔۔۔۔اس کے اثرات پر جتنا بھی زور دیا جائے کم ہی ہوگا۔ اس نے پورے عرب کی مختلف علاقہ وار بولیوں میں قربت پیدا کر کے ایک مشتر کہ معیاری بولی پیدا کرنے میں حصہ لیا ہوگا۔ اس نے عربوں میں احساس بگا تھی کو تقویت دی ہوگی، اس نے تمام عرب کے رسم و رواج اور اخلاق و

تمام عرب کے ذہنوں پر تقش کردی ہوگی وہ کسی بیان کی مختاج نہیں۔ سیرۃ ابن

ہشام[۹] کے مطابق اشہر حرم کے ساتھ ایک ادارہ بسل بھی تھا جس کے تحت قریش

کے چند خاندانوں کو پورے عرب میں تین مہینے نہیں بلکہ مسلسل آٹھ مہینے محفوظ و مامون

مقالات حميد الله ..... ٠٠٠

ebooks.i پیدا کی ہوگی۔اس نے ان میں محنت پیندی اور کوچ کی عادت اورتمام دنیا کواپنا وطن سیحضے کا میلان پیدا کیا ہوگا۔اس نے ان کوعراق، شام اورمصر کی خاص کر جغرافی اورطبیعی حالت سے واقف کرادیا ہوگا جس کے باعث عہد نبوی اور خلافت راشدہ کی فاتحانہ پیش قدمی کسی اجنبی امداد کی مختاج نہ رہی ہوگ ۔ اس نے بیرون، خاص کرمتمدن ممالک کے آئے دن کے سفر سے ان میں روشن خیالی، جذبات اور امتکیس پیدا کی موں گی۔ ایرانی اور رومی دونوں ان کے ساتھ سخت بدسلوکی کرتے تھے۔خاص کررومی علاقوں میں عرب کے کاروانوں کی جس بخی سے جھڑتی کی جاتی اور ان کے ساتھ جرائم پیشہ اقوام سمجھ کرجس تو ہین اور درشتی کا سلوک کیا جاتا اور جس طرح ان کے لئے مختلف علاقے مقرر کردیجے جاتے کہ ان کے سوا وہ شام وفلسطین میں کہیں اور نہ جائیں، اور سامان مقرر کردیئے جاتے کہ ان کے سوائے اور چیزیں خرید کرنہ لے جائیں، ان پرشدیدمحصول چنگی عائد کئے جاتے [۱۰] وغیرہ وغیرہ، تو ان چیزوں کا اثر حماس دماغوں اور سونجنے والے ذہنوں پر جو پچھ پڑ سکتا ہے وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایرانی بدسلوکیاں بھی کم نتھیں۔ ذی قار کے معرکے میں چند عرب قبائل نے ایرانی لشکر کوایک دفعہ شکست دی تو اس کے متعلق خود جناب رسالت مآب صلعم نے فرمایا تھا کہ اس دن پہلی مرتبہ عربوں نے ایرانیوں سے بدلہ لینے میں کامیابی حاصل کی ہے، متاخر کسرایان ایران کی عرب کش سیاست نے ایرانیائے ہوئے حیرہ کے عربوں اور شیبا نیوں کو ایران کا جانی وشمن بنا دیا تھا اور زیادہ تر انھیں عربوں نے تاج كياني كومديي كو چول ميس لالزكايا تفا-

## اسلام کی آمد:

عرب کے معاشی نظام کی میہ عام کیفیت بھی کہ رہے الاول اچے میں تاریخ عالم کا ایک اہم اور عہد آفریں واقعہ پیش آیا۔ وہ میہ کہ تیرہ سال تک بے غرضانہ ایثار

مقالات حميد الله ..... ٢٠١

اوررضا کارانہ زحت کئی کے ذریعے سے اہل مکہ کی اخلاقی و دینی اصلاح کی جوکوشش اخسیں کے ایک ہم وطن یعنی حضرت محمقیقی کر رہے تھے، اس کا انجام یہ نکلا کہ بیبیوں ساتھی مال وعیال کو چھوڑ کر بیک بینی و دوگوش ترک وطن کو غنیمت سمجھ چکے تھے اور خود اس ساتھی مال وعیال کو چھوڑ کر بیک بینی و دوگوش ترک وطن کو غنیمت سمجھ چکے تھے اور خود اس بے غرض مصلح کو جان کے لالے پڑے تو غاروں میں چھپتے، نا ما نوس اور دشوار گزار راستوں سے چلتے، وطن سے بینئل و ل میل دور مدینہ چلا آنا پڑا تھا۔ قریش مکہ نے اس راستوں سے چلتے، وطن سے بینئل و ل میل دور مدینہ چلا آنا پڑا تھا۔ قریش مکہ نے اس پر بس نہ کیا بلکہ ایک تو جلا وطن مسلمانوں کی جائیداد منقولہ وغیر منقولہ پر کے میں غاضبانہ بینہ جمالیا تھا، [۱۱] دوسرے اپنے معاشی اثر ات کے تحت اہل مدینہ کو دھمکا کر لکھ بھیجا کہ آنخضرت صلعم کو اپنے ہال سے نکال دیں [۱۲] اور بردر اس کو منوانے کے لئے مدینے پر حملہ کرنے کا انتظام کرنے گئے۔ حتی کہ ہجرت کے اس ابتدائی زمانے میں تارکین وطن مسلمان ہتھیار بندسویا کرتے تھے۔

مدینہ آنے کے چند ہی ہفتوں کے اندر ہم ویکھتے ہیں کہ اس شہری کا یا بلیف ہوگئی یہاں کی قدیم آبادی میں جو خانہ جنگی اور چوکھا لڑائی ہو رہی ہتے وہ ختم ہوگئی مہاجرین مکہ، مسلمانان مدینہ، مدینے کے غیر مسلم عرب اور یہودی قبائل ۔۔۔۔ ان چاروں عناصر نے ایک وفاقی شہری مملکت قائم کی جس کا تحریری دستور خوش قسمتی ہے ہم تک محفوظ چلا آیا ہے۔ باون ۵۲ وفعات کے اس وفاقی دستور میں آخری افتیار ساعت مرافعہ، اور اعلی افتیارات جنگ وصلح دونوں امور جناب رسالت مآب صلعم کو دے دینے پرسموں نے اتفاق کیا اور اس پر بھی سب راضی ہوگئے کے قریش سے نہ تو کوئی قیات کے اس فاقات مہیا کی جسکت تعلقات رکھے جائیں اور نہ انہیں یا ان کے دوستوں کو کوئی مدد یا حفاظت مہیا کی جائے۔ اس سلسلے میں اور نہ انہیں یا ان کے دوستوں کو کوئی مدد یا حفاظت مہیا کی جب بہود نہ صرف مدینے کے مقامی کاروبار پر چھائے ہوئے سے بلکہ شام سے یمن و محان بہود نہ صرف مدینے کے مقامی کاروبار پر چھائے ہوئے تھے بلکہ شام سے یمن و محان عاصامتحکم یہود نہ صرف مدینے کے مقامی کاروبار پر چھائے ہوئے تھے بلکہ شام سے یمن و عمان عمل ان کی نو آباد یوں کا ایک زنجیرہ پڑا ہوا تھا اور بین الیہود با ہمی تعاون خاصامتحکم تک ان کم یہ تھا تو مدینے کے یہود یوں سے اشتراک عمل نو خیز اسلامی مملکت کے لئے کم از کم یہ تھا تو مدینے کے یہود یوں سے اشتراک عمل نو خیز اسلامی مملکت کے لئے کم از کم یہ تھا تو مدینے کے یہود یوں سے اشتراک عمل نو خیز اسلامی مملکت کے لئے کم از کم یہ

مقالات حميد الله .....٢٠٢٠

فائدہ ضرور رکھتا تھا کہ بیمعاشی قوت اس ابتدائی ہے کسی کے زمانے میں مخالف پلڑے میں نہیں داخل ہوگئی۔گھرسے فراغت ہوتے ہی آنخضرت مدینے سے بیبوع کا کئی بار سفر فرماتے ہیں ان مختلف قبائل سے جو اس راستے پر بستے تھے یا تو صلفی کے نئے معاہدے کرتے ہیں یا اہل مدینہ کے ان کے ساتھ جو قدیم معاہدے تھے ان کی تجدید معاہدے کرتے ہیں یا اہل مدینہ کے ان کے ساتھ جو قدیم معاہدے تھے ان کی تجدید عمل میں لاتے ہیں۔ ایسے بعض معاہدوں میں مدامی فوجی صلفی اور باہمی امداد کا ذکر ہے اور بعض میں باہم دوئی اور ایک کی جنگ میں دوسرے کی غیر جانبداری اور دشمن کو مدنہ دینے کا تھم ہے۔

اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ایک معانثی قصہ ہے۔قریش کا شام ،مصراور عراق جانے والا راستہ مدینے اور مینوع کے نیج میں سے ساحل کے کنارے کنارے گزرتا تھا۔ قریشی مواصلات تجارت اور روز گار کی پیرشہ رگ اب بیک جنبش لب کٹ گئی اور ادھر سے قریثی کاروانوں کا جانا بند کردیا گیا۔قریش نے تھوڑی سی مشکش کی۔ بدر، احد اور خندق کے معرکے پیش آئے لیکن قریش کے رحلتہ الشاء کا شالی راستہ کھلنا تو کیا، ال کے لئے نجد وغیرہ سے ہوکر جانے والے نئے نو ساختہ راستے بھی بند ہی ہوتے چلے گئے۔ [۱۳] قریش کی تجارت مفلوج ہوئی تو وہ بیبیوں قبائل جوانھیں کے کاروبار پر بل رہے تھے،خواہی نخواہی قریش سے ٹوٹ کر مدینے سے جڑنے پر مجبور ہوتے چلے گئے اور تاریخوں میں صراحت سے آیے نظائر کا ذکر آیا ہے۔[۱۴] آنخضرت کی سیاست قریش کو بتاہ و نابود کرنے پرنہیں بلکہ بالکل محفوظ رکھ کریے بس اور مغلوب کر دیے پر مشتل تھی ۔ یانچ چھ ہی سال کی کوشش میں کے کے شال، کے کے مشرق، بلکہ کے کے جنوب کے قبائل بھی اسلام کے زیرنگیں بنالئے گئے۔ اور جب پیر گھیرامکمل ہو گیا تو بجائے شرا نظر منوانے کے آنخضرت صلعم نے قریش کی منہ مانگی شرطیں حدید ہیں منظور کیں ۔ بیرسیاست کاری کاشہ کارتھا۔قریش کا چڑھتا ہوا جوش اور بخار اس صلح کے سیفی ثالث (SAFTY VALVE) سے فارج ہوگیا۔ عین اس لمح نیبر کے

یہود یوں اور کھے کے قریشیوں میں اتحاد ہو کرایک نے طاقتورمحاصرہ مدینہ کی جو تجور تیار ہو چکی تھی وہ روک دی گئی۔ کیونکہ قریش نے اپنی منہ مانگی شرطوں کے ملنے اور تجارت کا شالی راستہ کھلنے پر وعدہ کیا تھا کی وہ دس سال تک آنخضرت سے نہ تو خور جنگ کریں گے اور نہ کسی اور کو کوئی خفیہ یا علانیہ مدد دیں گے بلکہ مسلمانوں کی جنگوں میں کامل ناطرفدار رہیں گے۔ اسی صلح سے آنخضرت صلعم کو بیا فائدہ ہوا کہ خارجہ ساست کے لئے ہاتھ کھل گئے۔خطرے کے مرکز خیبر کو مبینے بھر میں ہیشہ کے لئے منا دیا گیا۔ نینوی میں رومیوں کواران پر جو فیصلہ کن فتح حاصل ہوئی تھی اس سے فائدہ اٹھا كر بحرين، عمان، وغيره كا ابران سے انقطاع اور مدينے سے الحاق كراليا اور قريش کے رہے سے وسائل اور رفیق ان سے بچھڑا دیئے گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دوم ہی سال گزرے اور قریش نے ایک چھوٹا ساقصور کرکے معاہدہ شکنی کی اور مدینے ہے دی ا المرار قد وسیوں کا لشکر آیا تو مغرور قریش نے اینے آپ کو اتنا بے بس یایا کے بغیر ا کیے ہتھیا ر چلائے اطاعت قبول کرنے ہی میں خیر دیکھی ، اور آنخضرت نے بھی قریش کو محفوظ رکھ کر مغلوب بنانے کی جو سیاست ملحوظ رکھی تھی اس کے باعث ان کے بیں ساله مظالم کا جواب اس تاریخی جملے سے دیا کہ' آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں۔ جاؤتم سب آزاد ہؤ'۔

ہم دکھے چے ہیں کے عرب کے بین الممالک کاروبار کا پورا ڈھانچہ قریش کاروبار کے سنگ زاویہ پرٹکا ہوا تھا۔ اور جب قریش ایک مرتبہ ہم نوا ہوگئے [10] تو دو ہی سال کے اندر پورا جزیرہ نمائے عرب ایلہ واذرح سے لے کر عمان تک اور ساوہ سے لے کر معافر تک ایک ہی قبلہ کی طرف جھک رہا تھا، اور ایک ہی مرکز سے وابستہ ہو چکا تھا۔ اور جب ذی ججہ واجھ میں ججتہ الوداع کے موقع پر جبل الرحمۃ سے تخضرت صلحم نے اپنے شہرہ آفاق طویل الوداعی خطبے [17] میں ایک منشور انسانیت پیش کیا کہ عرب کو تجم پرکوئی فضیلت نہیں، سب انسان آدم سے پیدا ہوئے اور آدم مٹی

سے بیخ تھے، اور قومیتیں اور قبائل صرف تعارف اور پیچانے کی علامتیں ہیں ورنہ اصل عزق نے تھے، اور قومیتیں اور قبائل صرف تعارف اور پیچانے کی علامتیں ہیں ورنہ اصل عرف نی شرف خدا سے ڈرنے کے مدارج پر بنی ہے۔ جب بید منشور عبدیت و انسانیت نہ صرف پیش کیا گیا بلکہ اس پر کامیاب عمل بھی کر کے دکھا دیا گیا تو پھر نبی عربی صلعم کا کام ختم ہوگیا اور تین ہی ماہ بعد آپ رفیق اعلی سے جاسلے۔

اس اولین مملکت اسلامیہ کے قیام میں خود جناب رسالت مآبٌ کا جو کردار کار فرمار ہا اور اس کے جو سیاسی ، جغرا فی ، تمدنی ، تاریخی ، اخلاقی ، نفسیاتی ، وغیرہ وغیرہ عوامل رہے جنہوں نے عربوں کو اس زمانے میں اس انقلاب کے لئے تیار کیا اور اس انقلاب کے لئے مواقع فراہم کئے اور پھرعر بول کے کردار کی قبل اسلام کی صدیوں میں برورش و پختگی اور عہد اسلام میں اس کا صیقل و جلا کاری وغیرہ وغیرہ یہ بیسیوں مسائل ہیں جومستقل مقالوں مے محتاج ہیں یہاں یہ دکھانے کی کوشش کی گئی کہ س طرح ایک ملک کا معاشی پس منظراس کی قسمت سازی میں حصہ لیتا ہے اور کس طرح ایک ادارے کی سب سے بڑی قوت ہی اس کی سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے۔ اور کس طرح اس کمزوری سے بروفت اور سیح فائدہ اٹھانا اپنے مقصد کو بورا کراتا ہے اور کس طرح حریف کی صلاحیتوں کو تباہ و تاراج کرنے کی جگہ اس قوت کو بھی اپنا ہم نوا بنالیا جائے تو دنیا میں وہ کارنا ہے انجام یاتے ہیں جومجزہ اور عجوبہ کیے جاتے ہیں کہ عہد نبوی میں دس سال میں دس لاکھ مربع میل کا علاقہ نراج اور طوا نف الملو کی چھوڑ کر مرکزیت اختیار کرتا ہے اور اس کے بعد کے پندرہ سالوں میں انھیں اصول برعمل کرے اس وقت کی دو عالمگیر سلطنوں کو بیک وقت اینے حملے کا ہدف بنا کرے۔ ہجری تک اپنا جھنڈا حضرت سیدنا عثان ہے زمانے میں مغرب میں ثالی افریقہ سے گزر کر السین میں اورمشرق میں تر کتان ہے گز ر کر چین میں اور جنوب میں خراسان ہے گزر كر بهروج و تفانه يعني جمبئ ميں اور شال ميں آرمينيا اور ممالك خزر ميں پہنچا ديا جاتا ہے۔ اور یہ انبانیت کی شہنشاہت Imperialism of Humanity تھی جس

[۱۲] ابن حبیب (محبرص ۱۷ تا ۲۳) \_ ابن بشام ص ۹۹ تا ۹۹ [۱۳] سیرة ابن بشام ص ۵۴۷ [۱۳] طبقات ابن سعد ۲ راص ۳۹ (افتیح)

[10] قریش کی ہمنوائی ہے قبل جوعلاتے مملکت اسلامیہ میں داخل ہوئے تھے، ان کو اس الحاق کی تشویق مختلف وجوہ سے ہوئی۔ چنا نچہ اس کے نہ ہی و روحانی وجوہ بھی ہیں، سیاسی اور فوجی وجوہ بھی ہیں، اور محاشی وجوہ بھی ہیں، اور محاشی وجوہ بھی ہیں، ایک اہم محاشی وجہ سی نظر آتی ہے کہ اسلام ہے پہلے عرب کی ہرلہتی اور ہر میلے اور بازار میں محصول چنگی لیا جاتا اور بیرون عرب جو کاروان عرب لے جاتے، ان ہے بھی سخت شرح ہے محصول لیا جاتا۔ عہد نبوی میں مختلف قبائل ہے مملکت اسلامیہ کے جو معاہدے ہوئے ان میں سے اکثر میں صراحت سے عشر یعنی اس اندرونی محصول چنگی کی برخاشگی کا ذکر ہے۔ چنگی کے اس اتحاد سے اکثر میں صراحت سے عشر یعنی اس اندرونی محصول فروغ ہوا برخاشگی کا ذکر ہے۔ چنگی کے اس اتحاد سے اندرونی گردش مال اور تجارت کو غیر معمولی فروغ ہوا اور اس کے برکات نے سیاسی اتحاد کو قریب تر اور مشکم ترکرنے میں یقینا بڑا حصد لیا ہوگا۔ جسیا کہ دیگر مما لک کی تاریخ میں مماش امور نظر آتے ہیں، اور جس سلسلے میں جرمن مملکتوں اور قبیلوں کے دیگر مما لک کی تاریخ میں مماش امور نظر آتے ہیں، اور جس سلسلے میں جرمن مملکتوں اور قبیلوں کے دیگر مما لک کی تاریخ میں مماش امور نظر آتے ہیں، اور جس سلسلے میں جرمن مملکتوں اور قبیلوں کے دیکھئے میری ''الوٹائق السیاسی'' برموقع

(مجموعه مقالات علمیه حیدرآبادا کا ڈیمی) ۱۳۲۲هے/۱۹۲۳ء

the same of the sa

میں ہر حاجت مند فر دِرعیت کو حکومت روٹی مہیا کرتی اور کسی کی آزادی عمل میں کوئی رکاوٹ ڈالے بغیر اجماعیت کا مظاہرہ کرتی تھی جس میں حکومت اور رعایا ایک ہی چیز تھے چنا نچہ دونوں ایک دوسرے کے ظاہر و باطن میں بہی خواہ ومعاون تھے۔ یہ چنداشارے ہیں جن سے سونچنے والے دماغ کچھ نہ کچھ غذائے فکر پا سکتے

> . حواشی:

[1] المحمر لا بن حبيب ص ٣٦٩

[7] مشرفی لیعنی مشارف شام کی تلواری عربی ادبیات میں ضرب المثل ہیں۔ دیکھنے ڈاکٹر عنایت اللہ کی''جیوگرافیکل ڈاکٹرس ان ارے بین لائف اینڈ ہسٹری'' (طبع لاہور) نیز میرا مضمون''عربول کے تعلقات بیزنطینی حکومت ہے'' (مجلّہ تحقیقات علمیہ جامعہ عثانیہ ۱۹۳۵ء)
[۳] تفصیل کے لئے دیکھنے پروفیسر مارے کا افتتاحی مقالہ فرنج اکا ڈیکی میں''اسلامی اور حضری زندگ'' کا ترجمہ (مطبوعہ روزنامہ رہبر دکن حیدر آباد ۱۹ تا ۲۲ رجب ۱۳۵۵)

[<sup>4</sup>] ایلاف کے معنی بھی معاہدے کے ہیں (محرمحد بن حبیب ص۱۹۲ النخ) [2] تفصیل اوپر باب''شہری مملکت مکنہ'' میں۔

[۲] نیس کی فرانسیسی تالیف''جدید قانون مین الحمالک کا آغاز' مص۱۲۲،۹۲۲ (مترجمهٔ دارالترجمه، جامعه عثانیه)

[4] محمر محمد بن حبيب ، ص ١٥٧

[٨] منداحمه بن حنبل جلد ٢٠٢ ٢٠٠

[٩] ص ٢٦ نيز قاموس فيروز آبادي تحت كلمه "بسل"

[۱۰] تفصیل کے لئے میرا مذکور ومضمون''عربوں کے تعلقات بیزنطینی حکومت ہے''

[اا] و میصنے باب "دنیا کا سب سے پہلاتح ری وستور"

مقالات حميد الله ٢٠٠٢

ایک شخص جس کو وطن میں جان کے لالے پڑے ہوں، صرف ایک رفیق کے ساتھ غاروں میں چھیتا، نامانوس اور دشوار گز ار راستوں پر چلتا،سینکڑ وں میل دور جا پناہ گزیں ہوا ہو، وہ دس ہی سال بعد جب انقال کرتا ہے تو دس لا کھ مربع میل [ا] کے علاقے پر حکمراں ہو چکا تھا۔

پھراس علاقے میں جہاںاس سے پہلے بھی سیاسی مرکزیت آئی ہی نہ ہواور ملک قبائلی سطح تدن سے بلند نہ ہو سکا ہو، اس نراج میں ایک راج قائم کرے اور بغیر کسی نمونے کے سامنے رکھے ایک با قاعدہ مملکت کی ضرورت کی ہرچیز رائج کرے اور ا کی الیں حکومت قائم کر ہے جس کا آغاز ایک شہر کے چندمحلوں سے ہواور جو (۲۷) ہی سال میں دنیا کی دوعظیم ترین شہنشا ہتوں [۲] سے وقت واحد میں لڑ کر اور بیسیوں دیگر سلطنوں کو فکست وے کر ایشیاء افریقہ اور پورپ کے تیں براعظموں پر پھیل جائے۔ جيسا كداوير بابشهرى مملكت مكدمين بيان موا

اس سیاست کا مطالعہ صرف ایک عظمت ماضیہ کا مطالعہ ہی نہیں ہے بلکہ ایک الیی شخصیت کے کارناموں کا مطالعہ ہے جس کے ہرقول وفعل کواب بھی دنیا کی چوتھائی آبادی اپنا قانون اوراینے لئے اسوہ حسنہ جھتی ہے۔ اگر چدانسانوں کا پیگروہ دنیا کی چوتھائی آبادی پر مشتل ہے لیکن ایک تو بیر"مشارق الارض" سے" معارب الارض"

عہد نبوی کی سیاست کاری کے اصول

ساڑھے تیرہ سو برس پہلے کے قاعدے متمدن ممالک میں بھی ضروریات حاضرہ کے مطابق خیال کئے جارہے ہیں۔[2] وغیرہ وغیرہ -عہد نبوی کی سیاست خارجہ کے اصول دوجصوں میں تقسیم کئے جا سکتے ہیں۔ بعض ایسے تھے جو عام اور ہمہ گیر تھے اور ہر حال میں اور ہر کسی کے ساتھ ملحوظ رہتے تھے اور بعض ہر انفرادی وحدت کے ساتھ بدلے ہوئے تھے اوریہ ناگز پر بھی تھا کہ:۔

پر سیاسة نہیں تو سکونیة قابض ہے،[4] تیسرے زیادہ تر جنگی نسلوں پرمشمل ہے،[4]

چوتھے عظیم الثان اور قابل رشک تاریخ رکھتا ہے جس کے پچھلے کار ہائے نمایاں ہمیشہ

امکانات کے خوش آیندارادے اور ولولے پیدا کئے بغیرنہیں رہ سکتے، یانچویں یک نسلی

نەر کھنے کی وجہ سے ہمیشہ اس کا کوئی نہ کوئی جز''میقاتی انحطاط'' کوفتم کر کے نئی زندگی کا

ثبوت دیتا رہتا ہے، چھٹے ابھی تک اس کا پھیلاؤ رکانہیں اور انتہائی ناساز گار مقاموں

میں زبردست ترین اور منظم حریفوں [۲] کو شکست دے رہا ہے اور اس کے برانے

اینے ظالم وطن مکہ۔

عرب کے غیر عربی عناصر خاص کر یہودی قبائل۔

٣ خانه بدوش عرب قبائل -

عرب کے حضری زندگی رکھنے والے شہر یا شہری ملکتیں مثلا طائف۔

عرب میں بیرونی دخل انداز لینی ایرانی آور رومی صوبے، محفوظات، نو آبادياں وغيرہ۔

٢۔ عرب كے ہمايد ملك-

وغیرہ وغیرہ میں سے ہرایک کے ساتھ آنخضرت صلعم کی''سیاست کاری'' [ ٨ ] خصوصی مسائل ہے دو جار ہواور ان کوحل کرنے لئے وہ ہر جگہ الگ اور بدلی ہوئی رہے۔ سطور ذیل میں آنخضرت صلعم کی شہر مکہ سے برتاؤ کی سیاست پر بحث کی جائیگی۔

مقالات حميد الله ٢٠٩

ebooks.i360.pk عرب کے اہم شہر

مقالات حميد الله .....

مقالات تيدالله ١٠٠

شہر مکہ کا، قدیم جغرافیہ نگاروں کے الفاظ میں ''ناف زمین'' پر ہوتا، چاہے اسلام کی عالمگیر توسیع میں کتنا ہی مدو معاون رہا ہو، لیکن یہاں زمانہ ہائے ما بعد سے ہمیں کوئی بحث نہیں، دیکھنا ہے ہے کہ عہد نبوی میں اس کو کیا اہمیت حاصل تھی۔ ہمیں ان مشنری پادریوں کا لحاظ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں جومصلحتاً مکہ اور کے والوں کو کوئی اہمیت دینا نہیں چاہے۔ اس طرح ان روحانی عظمتوں یا دیگر لا حاصل قصوں سے بھی یہاں سروکار نہیں جو کرہ ارض کے بننے میں کھے کے جھے وغیرہ سے متعلق ہیں۔

شہر مکہ میں جوعرب بستے تھے وہ قریش کے نام سے یاد کئے جاتے ہیں۔ان کے تجارتی تعلقات کی اہمیت کا اندازہ اس واقعے سے ہوسکتا ہے کہ چونکہ اس زمانے میں جزیرہ نمائے عرب میں کوئی مرکزی حکومت نہ تھی اور ہر قبیلہ اپنے رہنے ہے جنگلوں، پہاڑوں میں انتہائی خود مختاری برتا تھا اور اس کے علاقے سے گزرنے کے لئے زمانہ حال کے پاسپورٹوں سے بھی زیادہ دشواریاں تھیں، اس لئے کاروانوں کے سفر کرنے اور بین الحمالک تا جروں کے عرب سے گزرنے کے لئے خفاروں اور بدرقوں کا ایک وسیع اور ترتی یا فتہ نظام وجود میں آگیا تھا۔ اس نظام نے عرب میں سیاسی تو نہیں لیک وسیع اور ترتی یا فتہ نظام وجود میں آگیا تھا۔ اس نظام نے عرب میں سیاسی تو نہیں لیک وسیع اور ترتی وفاق ضرور قائم کردیا تھا، اس وفاق میں قریش کے موقف کا اندازہ مشہور مورخ محمد بن حبیب (متو فی ۱۳۵۵ء) کے اس بیان سے ہوسکتا ہے:۔

''ہر تا جر جو یمن یا حجاز سے وہاں (دومۃ الجندل جو عرب کے شال میں ہے) جانا چاہتا ہے تو جب تک قبائل مصر کے علاقے سے گزرنا ہو، قریثی خفارے کے خدمات حاصل کرتا کیونکہ نہ تو کوئی مصر میں اور نہ مصر یوں کا کوئی حلیف قریثی خفارے کو تکلیف دیتا۔ چنانچہ قبائل کلب (بنی الجشم سے حلیفی کے باعث) اور قبائل طے [۹] کو تکلیف دیتا۔ چنانچہ قبائل کلب (بنی الجشم سے حلیفی کے باعث) اور قبائل طے [۹] دبنی اسد سے حلیفی کے باعث) قریشیوں کو نہیں چھیڑتے تھے۔ قبائل رہیعہ کے پورے علی اسد سے حلیفی کے باعث) قریشیوں کو نہیں چھیڑتے تھے۔ قبائل رہیعہ کے پورے علی قبل قبل کرتے تھے۔۔۔۔ بحرین عمروین مرشد کا خفارہ حاصل کرتے تھے۔۔۔۔ بحرین

سے صدر مقام المشقر کو جانے کے لئے بھی قریثی خفارہ حاصل کیا جاتا تھا۔۔۔۔ جنوبی عرب میں مہرو جانے کے لئے بن محارب کا خفارہ لیا جاتا تھا۔۔۔۔ حضر موت سے سوق رابیہ جانے کے لئے قریثی کاروان بنی آکل المرار کے خدمات حاصل کرتے تھے۔۔ جس کے باعث آکل المرار جلد اپنے حریفوں پر غالب ہو گیا۔۔۔ عکا ظ عرب کا سب سے بڑا سالا نہ میلہ تھا جس میں تمام عرب کے قبائل سامان لاتے تھے مثلا قریش ، ہوازن ، غطفان ، عضل، ویش ، حیاء ، مصطلق ، احا بیش وغیرہ۔'[10]

اس کے سواز مانہ جاہلیت میں قریش اپنے جی کے سلسلے میں مورخیان نے ذکر کیا ہے میں منیٰ میں جمع ہوتے تھے۔ ساق ہیں بعت عقبہ کے سلسلے میں مورخیان نے ذکر کیا ہے کہ اہل مدینہ سے ملنے سے پہلے آنخضرت صلعم پندرہ قبائل کے پڑاؤوں میں تبلیغ کے لئے گئے تھے۔ ان میں سے کندہ عرب کے انتہائی جنوب میں رہتے تھے۔ کلب انتہائی مشرق میں آباد شال میں دومۃ الجندل میں بستے تھے۔ بنی حنیفہ بحرین کے پاس انتہائی مشرق میں آباد تھے۔ ان کے علاوہ وہاں یمن کے، مدینے کے، غرض عرب کے ہر ھے کے لوگ آتے تھے اور یہ ہرسال ہوتا تھا۔ غالبا یہی وجہ تھی کہ اسے مشہور ہوا کیونکہ عرب کے ہر ھے سے میں دینے میں سفارتیں ٹوٹ پڑیں اور فاتح مکہ کے فد ہب اور فاتح مکہ کی حکومت کو ماننے کا اعلان کرتی گئیں اور یہ سفارتیں ہی عرب کے ہر ھے سے آئے تھیں۔ اعلان کرتی گئیں اور یہ سفارتیں ہی عرب کے ہر ھے سے آئے تھیں۔

جیسا کہ اور ہمہ گیر تھے، پہلے انھیں کامخضر ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ مکے سے مقابلہ کرنے میں بھی اتنے ہی ملحوظ رہے جتنے دیگر سیاسی وحد توں کے سلسلے میں۔

## ا يبليغ رسالت :

سب سے پہلا اصول جو ہر حالت میں پیش نظر رہا وہ بیرتھا کہ جس مشن اور مقالات میداللہ ......۳۱۳

مقالات حميد الله

مقصد کو لے کر آپ آئے تھے اس کی اشاعت ہو۔ اس غرض کے لئے ذاتی یا مالی منفعت اور خواہش انتقام کو نظر انداز کرنا بھی گوارا کیا جاتا تھا۔ چنانچہ جب آنخضرت صلعم نے شہر مکہ کو بلا شرط اور برزور فتح کر لیا تو یہ بہت آسان تھا کہ اس مالدار شہر کو آپ لوٹ لیتے اور مہاجرین کی مغصو بہ جائیدا دوں اور دیگر کشر جسمانی اور مالی نقصانوں کا بدلہ لیتے۔ ابوسفیان گرفتار ہو کر ہاتھ آئے تو پھے نہیں تو ان سے چند ہزار کا فدیہ ہی طلب کرتے قریش کی پیشکش پر آپ نے فرمایا کہ اگر میرے ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے پرسورج تو ڈرکر لارکھوتو بھی تبلیغ دین سے بازنہیں آسکتا''۔

# ٢- اندرونی استحکام:

کوئی بڑی سے بڑی سلطنت بھی جوسخت اندرونی خلفشار میں مبتلا ہو، اکثر حقیر اور کمزور دشمنوں تک کا مقابلہ نہیں کرسکتی۔ تاریخ عالم اس کی مثالوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہاں اس اصول مسلمہ کا بیان مقصود نہیں ہے بلکہ یہ دکھانا ہے کہ ناگزیر باہمی اختلافات کو کس طرح روکا یا دور کیا جاتا تھا اور کس طرح اختلافات کو مٹانے سے اپنی قوت میں اضافہ ہوتا تھا۔

جس وقت آنخضرت صلعم ججرت کرکے مدینہ آگئے ہیں تو مسلمانان مدینہ اوس اور خزرج کے دور قیب اور خون کے پیاسے گرو ہوں میں بے ہوئے تھے اور ابھی بعاث کی معرکہ آرائی کا خون بھی خشک نہیں ہوا تھا۔ ان دونوں متصادم قو توں کی سرداری کوئی قابل رشک حالت نہیں کہی جاستی جس طرح آج اسلامی مبلغین کوممالک متحدہ امریکہ میں ایک حل نہ ہونے والی گئی سے سابقہ ہے کہ وہاں حبشیوں میں تبلغ کرو تو وہ کہتے ہیں آمنالیکن آپ گوروں کی ، لنچنگ پر اتر انے والی ننگ انسانیت ، قوم کواسلام کے برکات سے ہر گزمترت نہ ہونے دیجئے۔ اور گورے نومسلم نہیں چاہتے کہ حبیثی بھی مسلمان ہوکران سے ساجی مساوات حاصل کر لیں۔

مقالات حميد الله ٢١٣٠٠٠٠

ورب کے خانہ بدوش بدر آج بھی اپنے حضری اور بستیوں میں رہنے والے عمل کوسخت حقارت سے و کیھتے ہیں عہد نبوی میں تو حضری آبادی آج سے بھی کم سخی ۔ فوجی مہموں میں بدوی رضا کا روں کا ضبط جیسی صبر آز ما چیز ہموگی محتاج بیان نہیں ۔ سب سے مقدم سے کہ ججرت کر کے مدینے آئے تو وہاں ایک زاج تھا۔ ایک شہری مملکت تک نہیں پائی جاتی تھی ۔ چند مدنی عرب قبائل مسلمان ہو گئے تھے اور چند میں ابھی تک اسلام پوری طرح نہیں پھیلا تھا۔ ان کے ساتھ ہمسائے میں ہزاروں کی

شہری ملات تک ہیں پان جان ہیں جید مدن ترب بات کے ساتھ ہمائے میں ہزاروں کی میں ابھی تک اسلام پوری طرح نہیں پھیلا تھا۔ ان کے ساتھ ہمائے میں ہزاروں کی تعداد میں یہودی رہتے تھے جو زراعت ، تجارت، صنعت غرض جملہ معاثی زندگی پر طاوی تھے۔ ان میں بھی آپس میں خوزیز اور انمٹ رقابتیں تھیں اور ان کا اپنا ایک مذہب اور تدن تھا اور ان کے اسلام قبول کرنے کی اتن بھی توقع نہ تھی جتنی لا مذہب بدوں کی ۔ ان سب کے ساتھ سینکٹروں مہاجرین تھے جو کے کے بیسوں قبائل سے تعلق مدول کی ۔ ان سب کے ساتھ سینکٹروں مہاجرین تھے جو کھے کے بیسوں قبائل سے تعلق رکھتے تھے۔ ان تمام عناصر میں ایک وفاقی وحدت پیدا کرنا اور مدینے میں ایک شہری مملکت قائم کرکے اس کا ایک وستور مرتب کرنا اور اس کے ذریعے سے راعی ورعایا کے حقوق و فراکض کا تعین کرنا اور پھر ان تمام متصادم اور ضائع ہونے والی توانا ئیوں کو

ہو چکنے کے بعد اندرونی مسائل بن چکے تھے۔

مدینے کی حفاظت کے لئے علاوہ، اس اندروئی استحکام کے اس کی ضرورت،

مقی کہ آس پاس کے قبائل سے دوستی کی جائے۔ چنا نچہ ہجرت کے چند مہینے بعد ہی

آخضرت صلعم مدینے کے جنوب مغربی اور ساحل سے متصل علاقے کا بار بار دورہ

شروع کرتے ہیں اور ینہوع وغیرہ میں رہنے والے قبائل سے ملفی کرتے ہیں کہ ان پر

کوئی حملہ کرے تو مسلمان ان کو مدو دیں گے اور مسلمانوں پر کوئی حملہ کرے تو یہ مدد کو

آئیں گے۔ بعض معاہدات میں آنخضرت صلعم کے دشمنوں سے دوستی نہ رکھنے شرط

منظور کی گئی تھی، بعض میں اتنی یا بندی بھی نہ تھی اور قبیلہ غیر جا نبدار رہنے پر آمادہ ہوا

مقالات حميد الله.....

ایک مرکز پر لاکران سے مفید کام لینا، بیابتدأ سیاست خارجہ ہی کے مسائل تھے اور طے

تھا، بعض میں مسلمانوں کی دینی لڑائیوں میں ان قبائل کو مدد دینے کی پابندی سے متثنی کیا تھا۔ بہر حال مدینے کے چاروں طرف دوستوں میں اضافہ اور مخالفوں میں کی کیا گیا تھا۔ بہر حال مدینے کے چاروں طرف دوستوں میں اضافہ اور فرانسیسی مقالہ کی مسلسل کوشش جاری رہی، (تفصیلات کے لئے الوٹائق السیاسیہ اور فرانسیسی مقالہ کی مسلسل کوشش جاری رہی، (تفصیلات کے لئے الوٹائق السیاسیہ فرانسیسی مقالہ دوسائی سیاست خارجہ عہد نبوی اور خلافت راشدہ میں'' ملا خطہ ہوں )۔

ایک اور اصول به قرار دیا گیا تھا که عرب میں جوشخص یا خاندان یا قبیله مسلمان ہو، وہ ہجرت کرکے مدینه یا مضافات میں آ بسے۔ بیسیاست فتح مکه تک باقی رہی (لاهیجوت بعد الفتح مشہور حدیث ای سیاست کے اختیام کا اعلان تھی) اور بہت کم اس سے استثناء منظور کیا جاتا تھا۔ اس سیاست کا نتیجہ دو گونہ تھا مسلمان فوج کے لئے محفوظ رضا کاروں میں روز افزوں اضافہ اور ان نومسلموں میں اسلام کی گہرائی۔

### ٣- انساني خون کي عزت:

عہد نبوی میں دس سال میں دس لا کھ مربع میل کا علاقہ فتح ہوا جس میں یقیناً
کی ملین آبادی تھی۔ اس طرح روزانہ تقریبا (۲۵۴) مربع میل کے اوسط سے دس
اسال تک فتوحات کا سلسلہ ہجرت سے وفات تک جاری رہا۔ ان فتوحات میں دہمن
کا ماہانہ ایک آدمی قتل ہوا، اسلامی فوج کا نقصان اس سے بھی کم ہے۔[۱۱] ایک
حدیث میں ارشاد نبوی ہے۔ انسا نبسی السر حسمة انسا نبسی المملحمة (میں رحمت کا
پیمبر ہول، میں جنگ کا پیمبر ہول) اس کا اس سے بہتر شبوت کیا ہوسکتا ہے دہمن کے
پیمبر ہول، میں جنگ کا پیمبر ہول) اس کا اس سے بہتر شبوت کیا ہوسکتا ہے دہمن کے
عہد نبوی گی سب سے پہلی جنگ تھی۔

## ۴ \_ قنون حرب کی ترقی واستفاده:

و جمن کو بے بس کر رہنے اور ساتھ ہی خوزیزی کو کم ترین حد تک گھٹا دینے مقالات جمیداللہ ......۲۱۲

ے لئے ایک ہی طریقہ ہوسکتا ہے کہ فنون حرب میں اتنا کمال حاصل کیا جائے کہ حریف مقابلہ ہی نہ کرسکے۔ اس غرض کے لئے ہر اچھی چیز، چاہے کسی ملک کی ہو، اختیار کی گئی۔

عربوں میں صف بندی کا رواج نہ تھا۔ جوش کا بے وقت اور بے محل استعال اور اسلحہ کا بیکار خری بھی عام چیزتھی۔ جنگ بدر ہی سے آنخضرت صلعم نے اینے ہا ہیوں میں صف بندی شروع کر دی تھی اور معائنہ میں جو آ گے پیچھے نظر آتا تھا اے درست کیا جاتا تھا۔ (حوالہ ابن ہشام) فتح مکہ کے وقت تو صف آ رائی ایک مخصوص افسر کے سپرد ہوگئی تھی جو وازع کہلاتا تھا (حوالہ طبری) ہرفوج کامہم پر روانگی ہے پہلے شہر کے باہر معائنہ (عرض) ہوتا تھا اور کم عمر رضا کاریا سواری یا اسلحہ نہ رکھنے والے یا اور طوریر نامناسب افراد (مثلا مشرکین، یبودی وغیره) واپس کردیے جاتے تھے (حوالہ ابن سعد، ابن ہشام، طبری وغیرہ) جنگ بدر میں صف آرائی کے بعد جو جامع ہدایات دی گئی تھیں وہ پیتھیں کہ'' جب تک میں حکم نہ دوں کوئی اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے۔ دعمن دور ہوتو تیر چلا کر بے کار ضائع نہ کرے بلکہ زدیر آئے تو مارے۔اس سے قریب آئے تو پھر پھینک کر مارے۔اس سے بھی قریب آئے تو نیزہ اور پھر تلوار چلائے''۔ وردی کی غیر موجودگی میں اور شب خون کی ضرورتوں کے لئے اسلامی ساہیوں کے لئے شعار (واچ ورڈ) مقرر کئے گئے تھے اور ہر دو بدو مقابلے کے وقت سپاہی اسے دہراتا اور حریف وہ لفظ نہ دہراتا تو اطمینان ہو جہا کہ وہ رفیق نہیں ہے بلکہ دشمن ہے (حوالے ایضاً)۔ خندق کے ذریعے سے محصور شہر کی مدا فعت ای اصول کی ایک دوسری مثال ہے چنانچہ جنگ خندق میں شہر مدینہ پر دشمن کوحملہ آور ہونے سے ای کے ذریعے سے روک کرنا کام واپس کیا گیا۔

خیبر کی لڑائی میں منجنیق کے دشمن کے محصور قلع میں پھر برسائے گئے تھے طائف کے محاصرے میں مزید براں دباہے بھی استعال کئے گئے تھے جوتر قی پا کر زمانہ

مقالات حميد الله ..... ٢١٧

حال میں خود بخو دحرکت کرنے والی ٹینک کی صورت میں نظر آتے ہیں۔

دبابہ ایک بہیہ والی گاڑی ہوتی ہے جس کے اوپر بیل کا یا کوئی اور موٹا چڑا منڈہ دیا جاتا تھا۔ تا کہ تیروں سے اندر رہنے والے آدمیوں کو صدمہ نہ پہنچایا جا سکے فصیلوں کو کھود نے اور مماثل کا م کرنے کے لئے اسے کام میں لایا جاتا تھا۔ طاکف میں منجنی کے علاوہ عرّ اوہ بھی برتا گیا تھا جو منجنی ہی کی طرح پھر وغیرہ دور پھیکا تھا۔

منجنی کے علاوہ عرّ اوہ بھی برتا گیا تھا جو منجنی ہی کی طرح پھر وغیرہ کی دوڑ، تیراندازی کے مقابلے اور فوجی کی مشقیں، گھوڑوں، اونٹوں، گدھوں، وغیرہ کی دوڑ، تیراندازی کے مقابلے اور فوجی اسپورٹ وغیرہ ایک مستقل مضمون کے مخاج ہیں، نماز دل کے ذریعے سے صف بندی، روزے کے ذریعے سے ہر موسم میں سپاہیوں کو بھوک پیاس کی مشق، سے صف بندی، روزے کے ذریعے سے ہر موسم میں سپاہیوں کو بھوک پیاس کی مشق، کی خرریعے سے عرفات وغیرہ کے بے آب و گیاہ علاقوں میں کوچ اور قیام کی عادت وغیرہ ان کے علاوہ ہیں۔ سرکاری اصطبلوں، مخفوظ چراگا ہوں اور اسلحہ خانوں کا قیام بھی ای سلسلے میں قابل ذکر ہے۔

## ۵ خبر رسانی اور نا که بندی :

ایک اور چیز جو عام تو تھی لیکن جس کا قریش کے سلسلے میں بہت مکمل نظاہرہ ہوا وہ یہ ہے کہ دشمن کی ہرنقل وحرکت سے پوری طرح با خبر رہیں اور اپنی نقل وحرکت سے اسے آخر وقت تک بے خبر رکھیں۔

اس غرض کے لئے ملے میں بھی آپ کے نامہ نگار متعین تھے۔ خندق کے معرکے میں قریش نے مدینے کے شال کے قبائل غطفان وغیرہ کے دس ہزار کے جم عفیر کے ساتھ حملہ کیا تھا۔ اتنا بڑالشکر عرب میں غیر معمولی بات تھی۔ اتفاق سے اس زمانے میں آنخضرت عرب کے شال میں دومۃ الجندل کی طرف گئے ہوئے تھے۔ آپ کا آدھے راستے سے واپس آ جانا اور محاصرہ کنندوں کے پہنچنے سے پہلے دو ہفتے کی مہلت یا کر خندق کی کھدائی کو مکمل کرنا خبر رسانی کے عمدہ انتظام پر دلالت کرنا ہے۔

اسی طرح فتح کمکی مہم کی تیاری ایک شخص نے مدینے سے قریش کولکھ بھیجی تو پیام رسال راستے پر پکڑا گیا۔ اپنی خبروں کو پھیلنے سے روکنے کے لئے ناکوں کی بندش (جبس طرق) جتنی مکمل ہو چکی تھی اس کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ دس ہزار کالشکر مدینہ سے کمے کے طرف چاتا ہے اور مضافات مکہ میں پڑاؤ ڈالنے سے پہلے دہمن کو خبر نہیں ہوتی۔ اس کا ایک اور طریقہ غلط ست میں جانے کی خبر مشہور کرنا تھا کہ دہمن مغالطے میں مبتلا ہواور غلط ست میں سفر کر کے چکر کھا کر منزل مقصود پر پہنچنا بھی ہر وقت زیر عمل میں مبتلا ہواور غلط ست میں سفر کر کے چکر کھا کر منزل مقصود پر پہنچنا بھی ہر وقت زیر عمل تھا اور مورخین نے صراحت سے لکھا ہے کہ 'صرف تبوک کی مہم میں سفر کی درازی اور مورخین کے باعث سپاہیوں سے پہلے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ کہاں جانا ہے ورنہ ہمیشہ توریہ (دکھاوا) کیا جاتا تھا۔''

### ٢\_معاشى دباؤ:

بیسب جانتے ہیں کہ قریش نے آنخضرت اور آپ کے تبعین کو کس طرح تکلیفیں دے کرترک وطن پر مجبور کیا تھا اور کس طرح ان مہاجرین کی جائیداد منقولہ وغیر منقولہ پر غاصبانہ قبضہ کرلیا تھا۔ اسی طرح سب لوگ اس سے بھی واقف ہیں کہ قریش کا روز گار زیادہ تر تجارت سے حاصل ہوتا تھا اور تبادلہ اشیا کے ذریعے سے وہ نفع کمایا کرتے تھے اور اس غرض کے لئے سردیوں میں جنوب یعنی یمن وغیرہ کو کاروان لے جاتے تھے اور اس غرض کے لئے سردیوں میں جنوب یعنی یمن وغیرہ کو کاروان لے جاتے تھے اور آگرمیوں میں شال یعنی شام ،فلسطین ،مصر،عراق وغیرہ جایا کرتے تھے۔

شالی راستہ اس علاقے سے گزرتا تھا جو مدینہ اور ینبو کے کے مابین ہے اوپر بیان ہو چکا ہے کہ ججرت کے چند مہینے بعد ہی اس علاقے کے باشندوں سے آنخضرت صلعم نے محالفے پیدا کرنے شروع کردیئے تھے اور جب اس کی ایک حد تک پیمیل ہوگئ تو ان تو قریش کاروانوں کا راستہ بند کردیا گیا اور جب وہ زور دکھا دکھا کر گزرنے لگے تو ان کاروان کوحق غنیم کے تحت لوٹ لیا جانے لگا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قریش نے ساحلی

مقالات حميد الله ..... ٢١٨

مقالات حميدالله.....۲۱۹

راستہ مجبوراً ترک کر دیا اور صحرا میں سے ہوکر عراق جانے گے۔ لیکن جلدی ہی آئے خضرت صلعم کا اثر نجد تک بھیل گیا تو وہ راستہ بھی ہاتھ سے نکل گیا۔ قریش کو بحرین اور بیامہ سے بھی غلہ ملتا تھا۔ ان علاقوں پر اسلامی اثر کے پھیلنے، خاص کر ثمامہ بن اثال کے مسلمان ہونے پر غلے کی برآ مد کے کوروک دی گئی تھی۔ (ابن ہشام) متعدد فیمتی کاروانوں کے للنے کے علاوہ ذرائع معیشت کا بند ہو جانا قریش کو مطبع کرنے کا سب سے مقدم اور سب سے موثر ہتھیار ثابت ہوا۔

### ے نیم کے دوستوں کوتوڑ لینا:

دوسری اہم تدبیر بیاختیار کی گئی تھی کہ مختلف وسائل سے قریش کے دوستوں کو اس دوستی کے توڑنے اور مسلمانوں سے توڑنے پر آمادہ کیا جائے بیطریقہ بہت آہتہ چلا مگر بلآخر بہت کارگر ثابت ہوا۔

بیعت عقبہ میں جو مدینے والے مسلمان ہوئے تھے وہ اصل میں قریش سے حلیفی کرنے آئے تھے۔ دستور مملکت مدینہ میں مدینے کے یہودیوں کواس شرط پرکسی حملہ آور کے خلاف مدد وینا منظور کیا گیا تھا کہ وہ قریش کو بھی کوئی مدد نہ دیں، نہ ان کے جان و مال کوکوئی پناہ ۔ اسی دستور میں مدینے کے غیر مسلم عربوں کی حفاظت اس شرط سے منظور کی گئی تھی کہ وہ قریش کو نہ تو خودکوئی مدد دیں اور نہ ان کی جان و مال پر مسلمان حملہ کریں تو آڑے آئیں۔ اطراف مدینے کے قبائل سے بھی معاہدات میں اسے ملحوظ رکھا گیا۔

کاروانی اسٹیشنوں پر جولوگ رہتے ہیں انھیں کاروانوں کے تھہرنے کے زمانے میں کھانے پینے کی چیزیں، پانی اور دیگر ضروریات کی فروخت سے روزگار نکاتا ہے۔ آج کل بھی حجاج کا قافلہ اونٹوں پر جائے تو کئی گئی دن پہلے سے منزلوں پر تیاریاں ہونے لگتی ہیں اور دور دور سے بدوی تربوز، کھی، بھیٹر، بکری وغیرہ وہاں لے جاتے

مقالات حميد الله .....٢٢١

ہیں۔ قریثی کاروانوں کے رک جانے سے متعدد قبائل نے روزگار کے لئے آنخضرت صلعم سے مدد طلب کی تھی اوراشجع وغیرہ اسی طرح حلیف بنے تتھے (حوالہ ابن سعد)۔

صلام سے مدوطلب کی کی اوران کے وغیرہ اسی طرح حلیف بنے سے (حوالہ ابن سعد)۔

اس سلسلے میں سب سے اہم کارنامہ[۱۲] صلح حدیبیہ ہے لاھیہ میں مدینہ میں ملمانوں کو دوخطرے سے، شال میں خیبر اور جنوب میں مکہ، دونوں سے ایک ہی وقت میں مقابلہ ممکن نہ تھا۔ دونوں کی بڑھنے والی دوسی کوروکنا اور ہم خیالی کو ہم عملی کی صورت اختیار نہ کرنے دینا بھی ضروری تھا۔ یہ بھی خوف تھا کہ اگر مسلمان خیبر پر جملہ کرنے جا کیں تو مدینے کوفوج سے خالی پاکر کے والے آکر نہ لوٹ لیں اور کے پر جملہ کریں تو مہی خدشہ خیبر سے تھا۔ صلح حدیبیہ میں قریش کو اس بات پر آمادہ کردینا کہ وہ مسلمانوں کی جنگوں میں غیر جانبدار رہیں گے (اور اس کے معاوضے میں مسلمان قریش کا شجارتی راستہ کھول دیں گے اور دس سال تک باہم صلح رہے گی) ایک زبر دست ساسی فتح تھی جو مسلمانوں نے حاصل کی کیونکہ قریش کو اس وقت موثر مدد دے سکنے ساسی فتح تھی جو مسلمانوں نے حاصل کی کیونکہ قریش کو اس وقت موثر مدد دے سکنے والے صرف خیبری ہی رہ گئے تھے۔ ان کو بچھڑا دینے اور پھر تباہ کر دینے سے قریش کا آئندہ کوئی مددگار نہ رہا۔

### ۸\_ دشمنول سے گھرنا:

ندکورہ بالا اصول کا ناگزیر نتیجہ یہ تھا کہ رفتہ قریش کے اطراف چاروں طرف مسلمان یا مسلمانوں کے حلیف ممالک اور قبائل جمع ہوجائیں۔قبائل اسلم وخزاعہ اس کی بہت نمایاں مثال ہیں جو کھے کے اطراف رہتے تھے۔

آنخضرت کا ابتداہے یہ اصول تھا کہ بات کا پاس رہے اور حلیفوں کی مدد ہے کبھی غفلت نہ کی جائے۔ اس کے ساتھ اسلامی فوجوں کی جنگی برتری، فتوحات کی دھاک، معاشی و سائل پر زبردست اقتداران تمام امور نے چوطرف کے چھوٹے چھوٹے قبائل کو آنخضرت کامطیع کردیا تھا اور دشمن کواسی کے دشمنوں سے گھیرلیا جاتا تھا۔

#### ۹\_ دعابه کاری:

وشمنوں میں پھوٹ ڈالنا بھی ایک مفید اصول کے طور پر اکثر عہد نبوی میں برتا گیا تھا۔ جنگ خندق اس سلسلے میں کئی نظیریں پیش کرتی ہے۔ محاصرہ کرنے والے متحدین میں سے قبیلہ غطفان کو اس پر آمادہ کرلیا گیا تھا کہ وہ بعض شرائط پر محاصرہ اٹھا کر اور قریش کا ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں۔ مگر ان شرائط پر خود مسلمان افسر آمادہ نہ ہوئے گو آنخضرت ان پر راضی تھے۔

دوسری نظیراتی جنگ خندق میں قریش اور مدینے کے یہودیوں میں پھوٹ ولوانا تھا۔اس میں جنتی زبردست کامیابی ہوئی اس سے سب واقف ہیں کہ قریش نے بیزار ہوکر محاصرہ اٹھادیا اور بے نیل و مرام واپس چلے گئے (گویہ بھی صحح ہے کہ ذی قعدہ کا حرام مہینہ شروع ہورہا تھا جس میں قریش جنگ جائز نہیں سجھتے تھے اور یہ بھی ممکن یا مناسب نہ تھا کہ جج کے زمانے میں مکے سے باہر رہ کر کمائی سے اپنے ہاتھوں محروم رہیں) بہر حال قریش اور یہودیوں میں غلط فہمی بیدا کرانے میں جناب رسالت کا جملہ [۱۳]" لعملنا امونا هم" بھی موثر رہا تھا مشہور حدیث" المحرب حدعة" کا جملہ [۱۳]" لعملنا امونا هم" بھی موثر رہا تھا مشہور حدیث" المحرب حدعة" کا جملہ یہاں ذکر کیا جا سکتا ہے۔

### ما۔ دشمن کے ایک طبقے کوموہ لینا:

یہ اصول بھی بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ اوپر بیان ہوا کہ قریش کے غلے کی منڈی جو بیامہ میں تھی بند کرادی گئی تھی۔ مورخ بیان کرتے ہیں کہ اس سے ملے میں فیط نمودار ہوگیا۔ اس سال عرب میں بارش نہ ہونے سے عام کال بھی تھا۔ اس دباؤکی قوت کا جب قریش کو اندازہ ہوگیا تو پھر یہ بندش اٹھالی گئی ، اور وہ بہت ممنون ہوئے۔ (ابن ہشام)

یہی نہیں بلکہ اسی زمانے میں پانچ سواشر فی کی خطیر رقم کھے کے سردار ابوسفیان مقالات حمد اللہ ..... ۲۲۲

کو بھیجی گئی کہ کے کے فقراء میں تقسیم کردے۔ (سرخسی کی مبسوط اور شرح سیر کبیر) ان کاروائیوں سے کے میں بیسیوں بہی خواہ پیدا ہو گئے اور اس طرح کی سیاست سے مختلف مواقع پر اور مختلف ممالک میں مسلمانوں نے فائدہ اٹھایا۔

### اا۔ دشمن میں پھوٹ ڈلوانا:

ابن قتید کے استاد، محمد بن حبیب (ف ۲۳۵) نے اپی کتاب المنمق (مخطوط دائرۃ المعارف جامعہ عثانی ص ۱۵۹) میں اس قتم کا ایک دلچیپ واقعہ بیان کیا ہے کہ جب ابوازیبرکوکسی خانگی دشنی سے ایک شخص نے مار ڈالا تو جناب رسالتمآب کے اشارے سے حضرت حسان بن ثابت نے آتشیں اشعار کہنے شروع کئے۔ اس سے قریب تھا کہ کھے کے قریش میں خانہ جنگی شروع ہوجاتی لیکن میں دم آخر ابوسفیان نے دخل دہی کی اور بڑے تدبر سے صورت حال کو یہ کہہ کر سنجال لیا کہ دشمن (یعنی آخضرت) چوکس ہے، ایسے وقت خانہ جنگی کہاں کی مقلمندی ہے۔

اصول کا اشنباط ہی ہمیں مقصود ہے، انفرادی موقع پر کامیابی یا ناکامی سے یہاں غرض نہیں۔

### ۱۲\_معزز دشمنوں کا اسلام میں بھی اعزاز : ً

اس مختصر تبصرے کے آخر میں اس اصول کا ذکر کیا جا سکتا ہے جو حدیث میں ہے کہ خیسار کم فی المجاهلیة خیار کم فی الاسلام اذا فقهوا (غیر مسلم معزز اسلام لانے پر بھی معزز رہیں گے اگر وہ اسلامی قوانین سے بھی واقف ہو جا کیں ) یہی وجہ تھی کہ عمر و بن العاص کے اسلام لانے پر انھیں سابقین اولین کا سردار بنا کر فوجی مہموں میں بھیجا گیا ابوسفیان نے اسلام قبول کیا تو نہ صرف انھیں انعام واکرام دیا گیا بلکہ ان کا گھر امن گاہ قرار دیا گیا۔ انھیں لشکروں کی سرداری اورصوبوں کی گورزی بھی بلکہ ان کا گھر امن گاہ قرار دیا گیا۔ انھیں لشکروں کی سرداری اورصوبوں کی گورزی بھی

مقالات حميدالله .....٢٢٣٠

فورا دی جانے گئی۔ خالد بن الولید کو (باوجود احد میں مسلمانوں کی شکست کا واحد سبب ہونے کے ) اسلام لاتے ہی سیف اللہ کے قابل رشک خطاب سے سرفراز کیا گیا۔ اگر سیرت النبی کا ان امور کی تلاش کے لئے مطالعہ کیا جائے تو نہ صرف

اکر سیرت البی کا ان امور کی تلاش کے لئے مطالعہ کیا جائے تو نہ صرف فہ کورہ بالا اصولوں کی مزید نظیریں ملیں گی بلکہ اور نئے سیاست کاری کے اصول بھی نظر آ سکتے ہیں۔ یقین ہے کہ اہل علم ان سے مستفید ہوکر اوروں کومحروم نہیں رکھیں گے۔

#### حواشی:

[1] آنخضرت صلعم کی وفات کے وقت پورا جزیرہ نمائے عرب اور جنوبی فلسطین آپ کے زیر تکمیں آچکا تھا۔ تفصیل کے لئے ملا خطہ ہو: میری فرانسیسی تالیف' عہد نبوی اور خلافت راشدہ کی اسلامی سیاست کاری'' دوجلدیں۔

[۲] ایرانی اور پیزنطینی حکومتیں اس وقت کی دو عالمگیر سلطنتیں (World Powers) تھیں [۳] دیکھنے نقشہ میں مراکش، الجزائر، تونس، طرابلس،مصر، سوڈان، ترکی وشام و حجاز،عراق و ایران، افغانستان، پنجاب وسندھ، ترکستان، بنگال، یونان، ملایا۔

[ سم ] د كيھئے نقشے ميں آبنائے جبل الطارق، آبنائے طرابلس، آبنائے در دانيال و بوسفورس، نبر سوئز، آبنائے باب المندب، آبنائے عمان، آبنائے ملاقہ۔

[4] عرب، ترک، پٹھان بلوچی، وغیرہ مراد ہیں جن کی تعداد ہیں کروڑ ہے کم نہیں ہے، ملایا میں سرکاری اعداد کے موافق ساڑھے چھے کروڑ مسلمان ہیں۔ان کو خارج رکھا گیا ہے۔

[۲] مثلا جنوبی ہند میں گواجیسے متعصب کیتھلک علاقے میں نومسلم موجود ہیں۔ نومسلم نیپالی بھی نایاب نہیں ہیں۔

[2] مثلا ہندوستان میں بیدایک عجیب نظارہ ہے کہ بعض قومیں قانون کے ذریعے اپنے مذہب کو بدل رہی میں تو مسلمان شریعت الملکیشن ایکٹ وغیرہ کے ذریعے رواج کے زنگار کو دور کررہے ہیں۔ پاریس کے پروفیسر ماسٹیوں نے اپنے ایک حالیہ مضمون میں لکھا ہے کہ سرمایہ داری اور

مقالات ميدالله

اشز اکیت کا تصادم اس تدن کے لئے امکانات بڑھا دیتا ہے جوسود کوحرام

[ ] سیاست کاری کی اصطلاح خود بورو پی زبانوں میں اپنے لغوی معنوں سے بہت دور جا پڑی ہے۔ پیض وقت اس سے مراد محض سفارتی تعلقات ہوتے ہیں، بعض وقت اس سے مراد میاست فارجہ ہوتی ہے، اور بعض وقت سفیروں اور وزرائے خارجہ کی کارکردگی مراد ہوتی ہے ای آخری مفہوم کے لئے ''سیاست کاری'' کا لفظ برتا گیا ہے جو محرم ڈاکڑ بوسف حسین خان صاحب کا تجویز کردہ ہے، بیضروری نہیں کہ ہر جگہ بیا لفظ کام دے سکے لیکن لفظ قابل اختقاق ہونے اور مفہوم کو انجھی طرح واضح کر سکنے کی بناء پر کافی کارآ مدمعلوم ہوتا ہے۔

[9] عربی ادبیات میں قبیلہ طی لٹیروں کی حیثیت سے ضرب المثل ہے۔ یہ عربوں کے''شہر حرم'' تک کی پروائبیں کرتا تھا۔ پروفیسر کرنیکو نے لکھا ہے کہ اس قبیلے کے لوگ زیادہ تر عیسائی تھے اسی لئے عربی بدوؤں کے معتقدات کی وہ پابندی نہ کرنے پر قابل ملامت نہیں۔لیکن لوٹ مارنہ

کرنے کی مخالفت اچھی عیسائیت ہے [10] کتاب المحبر باب اسواق العرب۔

[11] کچھاور تفصیل کے لئے ملا خطہ ہو کتاب قانون بین المما لک،ص۲۰۔

[17] دیکھنے میرا مقاله مجلّه''سیاست'' حیدرآ با داپریل ۱۹۳۴ء میں''عهد نبوی کی سیاست خارجہ کا شاہکار''

[۱۳] اصابه ابن حجر۴ ۷۰۰۷، مسعود تمام -

(رساله سیاست حیدرآ باد دکن) جنوری ۱۹۴۰ئ

# عہد نبوی کے میدان جنگ

#### وجوه جنگ:

عام طور سے معلوم ہے کہ ۱۱ ویل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر مکہ [۱] سے تو حید کی دعوت دینی شروع کی چونکہ یہ بلاوا ایک تو ملک کے عام بت پرستانہ موروثی رسم و رواج کے خلاف تھا اور دوسرے اس دعوت پر لبیک کہنا اس کے داعی کا اپنا سردا ربنا لینا تھا جو سرداری کو ایک جونیئر گھرانے میں منتقل کرنے کے مترادف ہونے کے باعث اور تو اور خود رسول اللہ کے خاندان (بنی ہاشم ) کے متعدد متراوق کو تخت ناپند تھا۔ سنئیر گھرانا عملی مخالفت پر اُتر آیا تو عوام بھی گھاس پھوس کی معمرلوگوں کو سخت ناپند تھا۔ سنئیر گھرانا عملی مخالفت پر اُتر آیا تو عوام بھی گھاس پھوس کی مطرح ہوا کا ساتھ دینے اور اس کی روکے رُخ جھک جانے پر مجبور شھے۔

دنیا کی ہر چیز سے منہ موڑ کرتن من دھن سے اس تحریک کو چلانے اور آگھ دی سال گزرجانے کے باوجود کے کا چھوٹا سا قصبہ بھی (جیسا کہ وہ اس وقت تھا ہمنوا نہ ہوسکا ، بلکہ مخالف سے جان ہی کے لالے پڑ گئے شفیق بیوی اور بزرگ خاندان اور حامی و محافظ چچا (ابوطالب) کی ایک ساتھ وفات آپ کے لیے معمول سے زیادہ وشواریوں کا باعث بنی ، کیوں کہ نئے بزرگ خاندان چچا (ابوالہب) سے شروع ہی سے مخالفت تھی ، اور اب اس چچانے بزرگ خاندان بننے پر ابتدا سنیے کی اور پھرصاف سے خالفت تھی ، اور اب اس چچانے بزرگ خاندان بننے پر ابتدا سنیے کی اور پھرصاف صاف ''جات باہر' کر دیا ۔ مجبوراً آ مخضرت کو نئے محافظ ڈھونڈ نے پڑے ۔ آپ کو

مقالات حميد الله .....٢٢٦

خیال آیا کہ آپ کے ماموؤں (اُخوال) کا خاندان بنوعبدیا لیل طائف میں بستا ہے [۲] آپ کے چھوٹے چیا اور ولی رفیق حضرت عباس طائف میں رقمی کین دین کر کے کافی رسوخ رکھتے تھے [٣] بیرمقام کے سے زیادہ دور بھی نہ تھا۔ یہ پچاس میل ہوتا ے آج بھی کے سے عصر کے بعد یا فچ کے کے قریب گدھے پر سوار ہوں تو آ دی رات کو جبل کرا کے دامن میں پہنچ جاتے ہیں ۔فجر کو چڑھائی شروع کریں تو قبل ظہر گدھا طائف پہنچا دیتا ہے ۔اونٹ ہیں تجییں میل روز طے کر کے طریق الجعرانہ یر دو دن لیتا ہے ۔جدید'' طریق السیارہ'' کے سترمیل ڈاک کی موٹر لاری تین جار گھنٹوں میں طے کر لیتی ہے ، غرض طاکف ، جو عام اہل مکہ کے لیے اس زمانے میں بھی ہرسال گر ما میں وہی کشش رکھتا تھا جواب ہم نتھیا گلی یا مری کے لیے محسوں کرتے ہیں آ تخضرت صلی الله علیه و ملم کواینی کھینچتا ہے اور آ ب بڑی امنگوں کے ساتھ ایک خادم کے ہمراہ وہاں چہنچے اور وہاں کے رشتہ دار سرداروں میں پرچار کا آغاز کرتے ہیں۔ مکہ چونکہ طائف کے مال کے لیے نکاسی کی منڈی تھی اور ہرسال گرمیوں میں مجے کے مال دارتا جرطا نف آ کراس''ٹورسٹ ٹرا فک'' کے ذریعے سے وہاں کی آ مدنی کا ایک بہت برا ذریعہ بنتے تھے۔اس لیے طائف کے لیے مشکل تھا کہ مے کو ناراض کرے۔ پھر یوں بھی تو حید کی وعوت طائف میں بھی سیاسی اور مذہبی وجوہ سے وہ تمام شکلیں رکھتی تھی جو کھے میں تھیں۔

طائف میں آج تک وہ باغات اور مقامات محفوظ ہیں جہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر کے شریر بچوں اور ان کے بچھراؤ سے تنگ آ کر پناہ کی تھی اور بعض فراخ دل باغبانوں نے آپ کی میوے سے ضیافت کی تھی۔ پیشہر پناہ کے باہر جنوب مغربی سمت میں دریائے دج کے کنارے کنارے کنارے جائیں تو انگورا نجیر وغیرہ کے باغات میں چھوٹی چھوٹی مرمت طلب معجدوں کی صورت میں ملتے ہیں۔

غرض طائف کا سفراتنا بے نتیجہ رہا کہ باوجود جان کے خطرے کے آنخضرت

مقالات حميد الله .... ٢٢٧

صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہی واپس ہونا پند کرتے ہیں اور اپنے قبیلے سے بے تعلق ہوجانے کے باعث شہر کے باہر کھہر کر بعض شناساؤں کی مدد سے شہر کے متعدد فیاض سرداران قبائل سے یکے بعد دیگرے اپنی حفاظت میں لینے کی درخواست کرتے ہیں۔عام حالتوں میں کوئی عرب بھی ایسی درخواست کو ردنہیں کرتا گر آنخضرت کو اپنی پناہ (جوار) میں لینے کے لیے اس وقت غیر معمولی کردار کی ضرورت تھی کیونکہ پوراشہر آپ کا مخالف تھا اور دو تین آدمیوں کے انکار کے بعد آخر ایسا ایک شخص نکل ہی آیا[م]گر معلوم ہوتا ہے کہ اس پناہ دہی کے معاوضے میں بیا قرار کرنا پڑا کہ شہر میں تبلیغی تقریریں معلوم ہوتا ہے کہ اس پناہ دہی کے معاوضے میں بیا قرار کرنا پڑا کہ شہر میں تبلیغی تقریریں کہ جا تیں گی جا تیں گی جا تیں گی ۔

کے کے باہر تبلیغ پر پابندی نہ تھی اور فج کے زمانے میں کھے سے مشرق میں ڈ ھائی تین میل پرمنیٰ کا اجماع ایک مشکل سہی لیکن بہرحال کھلا میدان عمل تھا۔ چنانچہ طائف سے واپس آتے ہیں ذوالحبہ س ق ھ میں آپ نے منی میں عرب کے شال و جنوب اورمشرق ومغرب سے آنے والے تجاج کی پندرہ جماعتوں کو کیے بعد دیگر ہے شولا [2] اور ایک تو انہیں اپنی تحریک کے اصول اور غرض و غایت سمجھائی اور دوسرے ان سے درخواست کی کہ' مجھے اینے ملک میں لے چلو اور مجھے اپنی حفاظت میں اس تح یک کو چلانے دو۔ جلدی ہی تم نہ صرف پورے عرب کے سردار ہو جاؤ گے بلکہ قیصر و كسرى كے خزانے بھى تمہارے يانوں ميں نچھاور ہو جائيں گے' [١] اس به ظاہر بڑے بول برکسی نے مذاق کیا بھی نے جھڑک دیا بھی نے قریش کا ڈر بتا کر اخلاق سے معذرت کر لی ۔ استقلال کا کیا ٹھکانہ ہے کہ یکے بعد دیگرے بندرہ جماعتوں سے یمی کوشش کی ۔ ہروفت قریش کا ایک خدائی فوج دارساتھ لگا رہتا اور دورہی ہے اہل قبیله کولگا بچها کر کهه دیتا که اس کو مدو دینا نه صرف ایک مجنون اور جادوگر کا ساته وینا ہے بلکہ ہم قریش سے لڑائی مول لینی ہے۔[4]

منیٰ کے قریب رائے کے دونوں طرف پہاڑوں کی ایک مسلسل دیوار ہے

مقالات حمد الله ..... ٢٢٩

کے ہے جائیں تو حدود منی شروع ہونے کو بمشکل ایک فرلانگ رہتا ہے کہ بائیں ہاتھ پراس پہاڑی دیوار میں ایک چھوٹا سا خماؤ آتا ہے جو کمان بلکہ نصف دائر نے کی شکل کا ہے اورا تنا بڑا کہ لا ہور کی جامع معجد یا حیدر آباد کی مکہ مجد مع اپنے صحنوں کے اس کے اندر ساسکیں ۔ یہ مقام عقبہ کہلاتا ہے [۸] اس کے اندر ایک بہت بڑا کنوال ہے اور اندر آج کل زراعت بھی ہوتی ہے اور جس مقام پر مشہور بیعت ہائے عقبہ ہوئی تھیں، اندر آج کل زراعت بھی ہوتی ہے جس پر گوچیت نہیں ہے لیکن قبلہ رخ اور منی کی سمت کی وہاں ایک کافی بڑی مسجد بھی ہے جس پر گوچیت نہیں ہے لیکن قبلہ رخ اور منی کی سمت کی بیرونی دیوار پر دوقد یم کوفی کتبے ہیں اسے آج کل معجد العشر ق کہتے ہیں ۔ اس میں شہنیں کہ بہی مسجد بیعت عقبہ ہے کیونکہ تاریخ مکہ کے مشہور ما ہرتقی الدین الفای نے شہنیں کہ بہی مسجد بیعت عقبہ ہے کیونکہ تاریخ مکہ کے مشہور ما ہرتقی الدین الفای نے اپنی تاریخ مکہ کے آخری اڈیشن' دیخصیل المرام فی اخبار البلد الحرام'' (مخطوط قرد مین فاس) میں لکھا ہے:۔

"مسجد البيعته سوهذا المسجد بقرب عقبة منى و بينه وبين العقبه غلوة واكثر وهو على يسار الذاهب الى منى و عمر فى سنته ٣٨٠ اثم ٢٢٩ من قبل المستنصر العباسى والعمارة السابقة من قبل المنصور "

ترجمہ:۔ (معجد البیعہ ..... یہ میمبر منیٰ کی گھاٹی کے قریب ہے اتنا کہ اس کا اور گھاٹی کا فاصلہ پھر سینننے کی زویا اس سے کچھ زیادہ ہے اور یہ منیٰ کو جانے والے کے بائیں ہاتھ پر ہے۔ یہ معجد ۱۲۴ ھیں مستنصر باللہ عباسی نے تعمیر کی رپہلی تعمیر منصور کے زمانے کی ہے )

غرض میہ عقبہ ایسا ہے کہ پچپیں بچپاں آ دمی وہاں رہیں تو منیٰ آنے جانے والے اسے محسوں بھی نہیں کرتے ۔ مدینے کے پانچ چھآ دمیوں سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بہیں ملاقات ہوئی ۔ یہ واضح نہیں، آیا کہ یہ چھوٹی سی جماعت یہیں اپنا خیمہ لگا کر مقیم تھی ، یا کسی وجہ سے اس ملاقات کے وقت اس عقبہ میں آئی ہوئی تھی اس

جماعت نے اسلام اور تو حید کی دعوت سی تو شوق سے گفتگو کی اور ہر طرح امداد کا وعدہ کیا (ابن ہشام ص ۲۸۲ و مابعد)

اس جماعت کے؟ سے اس ذہنی فرق کا باعث معلوم کرنا زیادہ مشکل نہیں۔ اصل میں بیر مدینے والے قبیلے خزرج کے لوگ تھے ۔ آنخضرت کی والدہ کا اس قبیلے سے رشتہ تھا [9] چنانچہ اس تقریب سے بھین میں آنخضرت بھی ایک مرتبہ این والدہ کے ساتھ مدینہ ہوآئے تھے اور اتنے دن رہے تھے کہ وہاں اچھی طرح تیرنا بھی سکھ لیا تھا ۔[۱۰] آنخضرت کے چیا اور رفیق حضرت عباس بھی جب بھی کاروبار کے سلسلے میں شام وغیرہ جاتے یا وہاں سے آتے تو راستے میں ضرور مدینے میں کھیرتے اور ان رشتہ داروں سے ملتے ۔[۱۱] ان لوگوں کی مدینے کے بعض یبودی قبائل سے حلنمی اور بعض سے حریفی تھی اور بیان یہودیوں سے اکثر سنا کرتے تھے کہ جب سے موعود آئے گا تو ہم اس کی مددسے اینے تمام دشمنوں کومغلوب کر لیں گے ۔[17] نوفل اور عبدالمطلب کے جھگڑے کے وقت پہلوگ آنخضرت کے داد اکی فوجی مدد بھی کر چکے تھے۔[17] اس لیے ممکن ہے کہ اب آنخضرت کے خاندان کی مدد کی وہ تو قع رکھتے ہوں۔ بہرحال ان کی ذاتی صلاحیت کے ساتھ ساتھ ان کے اسلام لانے میں بہ محرکات بھی کام کرتے رہے ہوں گے۔

مدینے میں دورشتہ دار قبائل اوس وخزرج میں نسلوں سے خوز بیزیاں ہوتی کر چلی آ رہی تھیں اور اب دونوں اس قدرتھک گئے سے کہ کمی بھی قیمت پر باہم دوئی کر لینے پر آ مادہ سے ۔ [۱۹]ان کی خودداری اور غیرت و رقابت کے باعث کمی غیر مدنی کے لینے پر آ مادہ سے ۔ [۱۹]ان کی خودداری اور غیرت و رقابت کے باعث کمی غیر مدنی کے لینے دونوں کا مشتر کہ سردار بننے کی زیادہ تو قع سی جب مذکورہ چھے (۱) خزرجی مدینہ والیس آئے اور اسلام کا چرچا کیا تو سال بھر بعد جج کے موقع پراوس اور خزرج دونوں کے دس بارہ آ دمی آ مخضرت سے ملنے کی ٹھان چکے سے ۔ چنا نچہ پھراسی عقبہ میں ان کی آ مخضرت سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ

اینے اینے خاندان کے بھی اسلام اور آنخضرت کی اطاعت کا اظہار کیا ۔ آنخضرت نے ان سے علاوہ توحید ، یا کبازی وغیرہ کے ہر اچھی بات (معروف) میں اپنی اطاعت کا وعدہ لیا ۱۵۶ اور اس طرح اوس اور خزرج کے بارہ خاندانوں کے مشتر کہ سردار بن گئے ۔ایک تربیت یافتہ مبلغ کے سے ان کے ہمراہ مدینے بھیجا گیا [۱۲]اور اس نے نہ صرف اوس اور خزرج کے متعدد سربرآ وردہ لوگوں کو اسلام کا حامی بنایا بلکہ اس بات میں بھی بدقت مگر مکمل کا میابی حاصل کی کہ اوس وخز رج کی باہمی رقابت اس بات پر مانع نه آئے که بیدونوں گروہ آنخضرت کی مشتر که سرداری میں تعاون کریں۔ ایک اور سال گزرا اور اق چے میں مدینے کے کوئی یانچ سوحجاج میں سے کوئی بہتر مرد اورغورتیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شخصی طور پر اظہار اسلام کرنے اور آپ کو مدینه مدعوکرنے کے لیے آئیں ۔ابھی تک اسلام وہاں اقلیت کا مذہب تھا ورنہ اکثریت قریش سے دوستی بوھانے کی فکر میں تھی بنو دس بچے رات کاعمل تھا کہ یہ بہتر (۷۲) لوگ جھوٹی جھوٹی ٹولیوں میں چیکے چیکے اپنے پڑاؤ سے نکل کر عقبہ میں جمع ہوتے گئے اور آنخضرت بھی مقررہ وقت پراینے چیا حضرت عبال کے ساتھ وہاں آ گئے۔ آنخضرت نے تفصیل کے ساتھ اپنی تحریک کے اغراض و مقاصد سمجھائے۔ انہوں نے آمنا وصدقنا کہا اور آنخضرت اور دیگر کمی مسلمانوں [ ۱۷]کومدینہ چلے آنے کی دعوت دی اور یقین دلایا که مدینه آئیں تو ''ہم آپ کی الی ہی مدد اور حفاظت کریں گے جیسی کوئی اپنی اوراینے بال بچوں کی کرتا ہے''۔ جب انہیں واضح کیا گیا کہ شایدانہیں خدا کی ساری خدائی سے لڑائی کرنی پڑے تو بھی وہ پیچھے نہ ہٹے اور یقین ولا یا کہ ہم اپنی بات ہے بھی نہیں بلٹیں گے ۔ آنخضرت نے سب سے ہاتھ ملایا اور کہا میں بھی اب تمہارا ہوں ،تمہاری جنگ میری جنگ ہوگی اور تمہاری صلح میری صلح ۔[ ۱۸] یہ وہ مشہور بیعت عقبہ ہے جس نے اسلام کی سیاسی زندگی کا سنگ بنیاد رکھا اور ظاہر ہے کہ جب قریش کواس کی اطلاع ہوئی تو سخت چیں بہ جبیں ہوئے اور اسے

ہوئے ہم رکاب ہو کرمحافظ دستے کا فریضہ انجام دیا۔[۲۰] کیکن حیرت ہے کہ مدینہ (قبا) پہنچنے کی جتنی تفصیلیں ملتی ہیں ان میں اس اعزازی محافظ دیتے کی ہمراہی کا کوئی یتہ نہیں چاتا ۔ یا تو آنخضرت نے انہیں تھوڑی دور ساتھ رکھ کر رخصت کر دیا ہوگا۔ یا بیہ قبا میں ملے ہوں گے اور قبا سے مدینہ جاتے وقت ساتھ گئے ہوں گے ۔ادھر قریش آ تخضرت کے نیج نکلنے پر سخت جھنجھلائے اور کچھ نہ سوجھا تو آپ کی اور دیگر مہاجرین کی جائیدادیں ضبط کرلیں (صحیح بخاری کتاب۲۴ باب۸۴ مدیث۳ سیرة ابن ہشام ص ٣٣٩،٣٢٢،٣٢١) اور باقی غریب مسلمانوں کو زیادہ ستانے لگے ۔آنخضرت کا ضبط شدہ مکان وہ تھا جوآ پ کو بی بی خدیجہ ﷺ وراثت میں ملاتھا۔ (مبسوط سرحسی ۱۰۔۵۲) اب عمل کا اصل محضن وقت آیا ۔آ مخضرت نے ایک طرف مہاجرین مکہ اور انصار مدینہ میں بھائی جارہ قائم کرا کے بے گھروں کوٹھکانہ مہیا کیا [۲۱] اور اصول سے قرار دیا که جس مها جراورانصاری میں بھائی جارہ ہووہ باہم وارث بھی ہوں [۲۲] اور مل کر رہیں ۔ پھراینے اور اپنے جملہ متبعین کے حقوق وفرائض مرتب کر کے ان کوتح ریکی صورت دی [27] اس کے بعد مدینے میں رہنے والے یہودی قبائل سے بھی جنگی اور سیاسی حلیفی کی اور انہیں بھی اس بر آ مادہ کیا کہ وہ آ پکوا پنا مشتر کہ حاکم مانیں [۴۴] مدنی عربوں کی طرح مدنی میہودیوں میں بھی دو رقیب وحریف پارٹیاں تھیں اور آ تخضرت کی مشتر کہ سرداری ان میں امن قائم کرانے کا باعث ہونے سے انہیں نا گوار بھی نہتھی۔ یہود یوں کے بیہ معاہدے بھی تحریر میں آئے اور ان تمام دستاویز ات نے ایک مشتر کہ''صحفہ'' کی صورت اختیار کی جے''شہری مملکت مدینہ کا دستور'' کہنا (جیسا کہ ولہاؤزن نے کہا ہے ) بے جانہیں۔خوثی قسمتی سے اس دنیا کے سب سے پہلے تحریری دستور کو تاریخ نے لفظ بہلفظ محفوظ رکھا ہے [ ۲۵] اس دستور کے ذریعے سے شهرمدینه ایک حرم اورایک سیاسی وحدت یا ایک شهری مملکت قرار دیا گیا۔

اصطلاح ''حرم'' کے سلسلے میں شایدیہ واضح کردینا ضروری ہے کہ بیالک نیم

مقالات حميد الله .....٢٣٢

براہ راست اپنے خلاف جتھا بندی خیال کیا ۔جب انہوں نے آنخضرت کے قتل کا ارادہ کیا تو بیرتمام دوستی یارواداری کا اختتام اور کھلا اعلان جنگ تھا۔

آ مخضرت نے پہلے اپنے ساتھوں اور کے کے عام مسلمانوں کو مدیے بھیج دیا اور نین ہی ماہ بعد عین اس وقت جب آپ کی جان کے خلاف ایک سخت خطرناک اور زبردست سازش کی گئی تھی [19] ۔ کے سے نکلتے غار ثور میں چھپتے عام راستے سے بچتے اور پہاڑوں اور واد یوں سے ہوتے ہوئے مدینے کی جنوبی آبادی قبا پہنچتے ہیں۔ کے سے آپ کے لاپتہ ہونے کی خبر مدینہ پہنچ گئی تھی اور سب سمجھ گئے تھے کہ آپ مدینہ آرہے ہیں۔ بڑی بیتا یہوں اور انظار کشیوں کے بعد ایک دن دو پہر کے قریب دو اونٹوں کا ایک مخضر قافلہ جس میں آئخضرت اور آپ کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق شاور ایک غلام اور ایک رہبر تھا ،قبا پہنچا۔ دور سے نظر پڑتے ہیں منٹوں میں اوس اور اور ایک خشرت کر شنیتہ الوداع کی غیری پر اعزازی دستے کے طور پر راستے کے دونوں طرف جمع ہو گئے، الوداع کی غیری پر اعزازی دستے کے طور پر راستے کے دونوں طرف جمع ہو گئے، الوداع کی غیری پر اعزازی دستے کے طور پر راستے کے دونوں طرف جمع ہو گئے، لاکیاں دف بجانے لگیں اور لاکوں کے ساتھ بیا ستقبالی گیت گانے لگیں۔

طَـلَع البـدُر عَـلَيناً مِـن ثَـنيـاتِ الوداع وجب الشُكُر عَليناً مَـادعـالِـلّــه دِاع ايهـا المبعوث فينا جئت بالاعمِر المطاع

( تاریخ زهمی )

ترجمہ: (۱)، چود ہویں رات کا چاند ہم پر شنیۃ الوداع سے طلوع ہوا۔ (۲) ہم پر اس
وقت تک شکر واجب ہے جب تک کہ کوئی عابد خدا کی عبادت کرتا رہے۔ (۳) اے وہ
جسے ہمارے پاس بھیجا گیا ہے تو ایسی چیز لایا ہے جس کی اطاعت کی جائے گی۔
بعض عرب مورخ کھتے ہیں کہ مدینہ آتے وقت راستے میں بریدۃ الہمی نے
اپنے کئی درجن ساتھوں کے ساتھ آنخضرت سے ملاقات کی اور جھنڈے اُڑاتے
مقالاتے میداللہ ۲۳۲۔

فرہبی نیم سیاسی مفہوم رکھتی ہے اور اس کا رواج اسلام کے پہلے ہی سے نہ صرف عرب کے مختلف مقامات پر بلکہ فلسطین اور یونان وغیرہ میں ملتا ہے۔ اس کا مذہبی مفہوم یہ تھا کہ وہاں کی ہر چیز کوالیک تقدس حاصل رہے ، وہاں کے چرند و پرند کا شکار نہ کیا جائے۔ وہاں کے درخت نہ کائے جائیں اور وہاں خونریزی نہ کی جائے اور وہاں آنے والوں کو دوران قیام میں امن اور پناہ میں سمجھا جائے خواہ وہ مجرم ہی کیوں نہ ہوں۔ حرم کا سیاسی مفہوم یہ تھا کہ وہ اس شہری مملکت کے حدود کا تعین کرتا تھا (میں نے ایک مستقل سیاسی مفہوم یہ تھا کہ وہ اس شہری مملکت کے حدود کا تعین کرتا تھا (میں نے ایک مستقل مقالے میں تفصیل سے شہری مملکت مکہ کے سیاسی نظام پر جوز مانہ جاہلیت میں تھا، بحث مقالے میں تفصیل سے شہری مملکت مکہ کے سیاسی نظام پر جوز مانہ جاہلیت میں تھا، بحث کی ہے [۲۲]) مکے کے حدود حرم ، کہتے ہیں کہ عہد ابرا ہیمی سے چلے آتے ہیں۔ بہرحال زمانہ جاہلیت میں ان کا پہتہ چاتا ہے اور فتح مکہ پر مربھے میں آن مخضرت نے ان بہرحال زمانہ جاہلیت میں ان کا پہتہ چاتا ہے اور فتح مکہ پر مربھے میں آن مخضرت نے ان علامات سرحد کی تجد یہ بھی کرائی تھی آ ۔ اس کے حسب ضرورت اب تک برابر تجد یہ ہوتی چلی آرہی ہے۔

زیر ذکر دستور مملکت مدینہ میں مدینے کو بھی ایک حرم قرار دیا گیا ہے۔ وہ میں طائف نے اطاعت کی قوطائف کو بھی حرم سلیم کیا گیا ، جیسا کہ اس کے معاہدے میں والہ آئے سراحت اور تفصیل سے لکھا ہوا ملتا ہے ، لیکن بیہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا مدینے میں بھی حدود حرم مقرر کئے گئے ، شیح بخاری [۲۹] میں اتنا ذکر ہے کہ آنخفرت نے ایک صحابی کو روانہ کیا تھا تا کہ حرم مدینہ کے حدود پر ستون نصب کریں۔ مام تاریخیں اور کتب حدیث میں حرم مدینہ 'نابین ثور وغیر'' بیان کیا گیا ہے [۳۰] ان سنگلاخ میدانوں کو کہتے ہیں جہاں آتش فشال پہاڑوں سے نکلا ہوا لاوا پھروں کی صورت میں پھیلا ہوا ہو۔اور''حرہ'' اس میدان کو کہتے ہیں جہاں کے پھر لادے سے صورت میں پھیلا ہوا ہو۔اور''حرہ'' اس میدان کو کہتے ہیں جہاں کے پھر لادے سے میں گئی ہوں۔مدینہ منورہ کے سلیلے میں بھی ایک لفظ آتا ہے بھی دوسرا لفظ ، ایسے میں ایک میدان شہر مدینہ کے مشرق اور مغرب دونوں طرف شالاً جنوباً ملتے ہیں۔وورا یک پہاڑ میدان شہر مدینہ کے مشرق اور مغرب دونوں طرف شالاً جنوباً ملتے ہیں۔وورا کی مدینے میں جو مدینے کے شال میں جبل احد سے بھی پچھ پرے واقع ہے۔اور جبل غیر مدینے میں جبی مدینے کے شال میں جبل احد سے بھی پچھ پرے واقع ہے۔اور جبل غیر مدینے میں میں میں میں جبل احد سے بھی پچھ پرے واقع ہے۔اور جبل غیر مدینے میں میں میں میں میں جبل احد سے بھی پچھ پرے واقع ہے۔اور جبل غیر مدینے میں میں میں میں میں جبل احد سے بھی پچھ پرے واقع ہے۔اور جبل غیر مدینے

کے جنوب میں ایک بڑا پہاڑ ہے۔ المطری نے (جن کی وفات آٹھویں صدی ہجری کے وسط میں ہوئی) شہر مدینے کی جونہایت اہم تاریخ (النعب ریف بسما انست المهجرة من معالم دار المهجرة) کھی ہے اور جو جملہ متاخرین کا ماخذ ہے اس میں خوش قسمتی ہے اس کی مزید تفصیل ملتی ہے جو یہ ہے:۔

عن كعب بن مالك قال بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلم على اشراف ذا ت الجيش و على مشيرب و على اشراف مخيض و على الحفيّاو على ذى العشيرة و على تيم فاما ذات الجيش فنقب ثنيته الحفيرة من طريق مكة والمدينه و اما مشيرب نما بين جبال فى شامى ذات الجيش، بينها و بين خلائق الضيوعة و اما اشراف مخيض فجبال مخيض من طريق الشام و اما الحفياء فبالغا بة من شامى المدينه و امازو العشيره فنقب فى الحفياء و اماتيم فجبل فى شرقى المدينه و ذالك كله يشبه ان يكون بريدانى بريد سد ذات الجيش فى و سط البيداء و البيداء هى التى يكون بريدانى بريد بعد الاحرام من ذى الحليفه استقبلو ها مصمدين الى جهة الغرب "

ترجمہ: کعب بن مالک سے مروی ہے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا کہ حرم مدینہ کی بلندیوں پرعلم (یا منارے) تغیر کروں ۔ چنانچہ میں نے ذات الحیش کے ٹیلوں پر اور خیش کے ٹیلوں پر اور خیا پر اور ذی العشیرہ پر اور تنیم پر ۔ ذات الحیش تو خیرہ کی پہاڑی کے کنارے ہے جو کے اور مدینے کے راستے پر ہے مشیر ب تو ذات الحیش کے ثال میں پہاڑوں میں ہے اور اس کے اور منائق کے راستے پر ہے مشیر ب تو ذات الحیش کے ثال میں پہاڑوں میں ہے اور اس کے اور پہاڑوں میں ہے دور استے میں مخیض کے خلائق کے مابین ضوعہ واقع ہے ۔ مخیض کے ٹیلے تو شام کے راستے میں مخیض کے پہاڑوں میں ہے ۔ ضیا تو غابہ (جنگل) میں ہے جو مدینہ کے ثال میں ہے ذوالعشیرہ تو

مقالات حميد الله.....

ھنیاء کے کنارے پر ہے اور تیم ایک پہاڑ ہے جو مدینے کے مشرق میں ہے۔

یہ سب تقریبا ایک منزل طویل اور ایک منزل عریض ہوتا ہے .....ذات

الحبیش تو بیداء کے وسط میں ہے اور بیداء وہ مقام ہے کہ حاجی احرام باندھ کر ذوالحلیفہ
سے آگے بڑھیں تو بلندی پر چڑھتے وقت مغرب کی جانب اس مقام میں داخل ہوتے

ہیں۔

مدیند منورہ کے مشہور سیاح اور وہاں کے کتب خانہ شخ الاسلام عارف حکمت کے مہم میں ابراہیم حمدی قرپوطلی کا مجھ سے بیان تھا کہ مدینے کے مشرق میں ان حدود حرم کے کھنڈر اب تک موجود ہیں اور پائے سے کوئی ہاتھ بھراو نچے باقی ہیں۔ چوں کہ عہد نبوی کے بعد ان حدود حرم مدینہ کی تجدید کا کہیں پتے نہیں چاتا اس لئے جبل تیم کے یہ آثار خاص عہد نبوی کی متبرک تغیر معلوم ہوتے ہیں۔

اس ایک حد تک غیر متعلق بحث کے بعد جیسا کہ بیان کیا گیا ، مدینہ آنے پر آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا کام ایک شہری مملکت کی بنیاد ڈالنا تھا۔ادھر سے فراغت ہوئی تو آنحضرت نے آس پاس کے علاقے پر توجہ مبذول کی عرب کے نقشے پر نظر ڈالیس تو واضح ہوتا ہے کہ ملے والے خشکی کی راہ اگر شام یا مصر جانا چاہتے تو مدینے کے قریب سے ساحل کے کنارے کنارے گزرنا پڑتا ہے اگر مدینے سے ینہوع کسے نے والے قبائل اور آبادیوں کو ہمنوا کر لیا جائے تو ملے والوں کے قافلے کا ادھر سے گزرنا بڑی آسانی سے گزرنا بڑی آسانی سے خطرناک کر دیا جاسکتا ہے ان قبائل سے انصار کی پہلے ہی سے گزرنا بڑی آسانی سے خطرناک کر دیا جاسکتا ہے ان قبائل سے انصار کی پہلے ہی سے طلفی تھی۔ اب آنخضرت نے اس کی تجدید کی اور اس میں جنگی امداد کی دفعہ بھی بڑھائی [۳۱]

اس تنظیم اورخاموش تیاری میں کئی مہینے لگ گئے ۔اس کے بعد مدینے سے چھوٹی چھوٹی جھاعتیں بھیج کر قریش کا روانوں کو ہراساں کیا جانے لگا [۳۲] اوران کو میر بتایا جانے لگا کہ اب انہیں اسلام کے زیراثر علاقے سے گزرنا ہے تو سردار مدینہ کی

مقالات ِ حميدالله .....۲۳۲

اجازت ضروری ہے۔ قریش نے زور دکھانا اور قوت کے ذریعے سے اپنا راستہ بنانا چاہا۔ اسی کش مکش نے ان خونریز یوں اور لڑھ ئیوں کی صورت اختیار کی جن کے ایک خاص پہلود دلیعنی میدان ہائے جنگ' پر آج یہاں روشنی ڈالنی مقصود ہے۔

#### بلال

### محل وقوع:

چوں کہ ججاز یعنی عرب کے مغربی علاقے میں بہاڑیاں ہی بہاڑیاں ہیں اس لئے وادیاں گھاٹیاں ہی آنے جانے کا راستہ ہیں۔کاروانی راستہ عموماً چوڑی وادیوں سے گزرتا ہے ۔ گھاٹیوں کا راستہ زیادہ دشوار ہے ۔ غرض کسی جگہ جانے کے لئے یہاں ایک سے زیادہ رائے ہوتے ہیں ۔ یہی حال بدر کا ہے ۔عہد نبوی اور اس سے پہلے کے ، مدینے اور بدر کا راستہ جن مقاموں یا منزلوں سے گزرتا تھا۔وہ اب بڑی حد تک بدل گیا یہ کیوں کہ جب سے اسلام آیا اور مجلو جانے والے ہزاروں سے گزر کر لا کھوں ہونے لگے اور ابھی پہلی جنگ عظیم سے پہلے دس دس پندرہ پندرہ ہزار اونٹوں کے قا فلے معمولی بات تھی ۔تو لا زمی طور پر یانی اور پڑاؤ کی ضرورتوں نے بعض منزلوں کو بدلنے پرمجور کیا اور ترکی زمانے کا''طریق سلطانیہ'' وجود میں آیا۔ آج کل یہی اختیار کیا جاتا ہے ۔سعودی دور میں موٹریں بھی آگئی ہیں ۔ان کے راستے کی ضرورتیں اور ہی ہیں ۔اسی طرح سفر صلح حدیبیہ کا راستہ الگ تھا ۔غزوہ فتح مکہ میں قریش کوخبر نہ ہونے دینے کے لیے ایک بالکل اور ہی راستہ اختیار کیا گیا تھا اور سفر حجتہ الوداع کا ایک اور جن کی تفصیلیں ابن ہشام وغیرہ میں ملتی ہیں۔

بدر کواب تک موٹر نہیں جاسکی ہے کیونکہ راستہ میں کئی جگہ بلند گھاٹیاں ہیں اور بہت نرم ریت ملتی ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ خاص انظام کے بغیر کے اور مدینے کے مابین اونٹوں کے سفر پر بھی بدر پر سے نہیں گزر سکتے ۔مدینے سے آنے والے معجد

[ ٣٣] پرطریق سلطانیہ چھوڑ دیتے ہیں اور قصبہ خیف سے گزر کر حمراء میں منزل کرتے ہیں پھر قصبہ حکفیہ سے گزر کر بدر پہنچتے ہیں اس کے برخلاف کے سے جانے والے برایش پر سے کی قدر آگے درب العجر ہ پر طریق سلطانیہ چھوڑتے ہیں اور مین تکلیں تو شام تک بدر پہنچ جاتے ہیں۔بدر سے مدیخ تک کا راستہ بہت سر سبز ہے میلوں لیے نخلتان ہیں، راستے میں خاص کر بدرو حمراء کے ماہیں گھنے جنگل بھی ہیں، پانی بھی میٹھا ہے، اونٹوں اور بھیڑ بکریوں کے گلے بھی ہر جگہ چرتے نظر آتے ہیں۔

### موجوده شهر بدر:

شہر بدر کی تاریخ سے یہاں بحث نہیں ہے آج کل یہ ایک بہت بڑا گاؤں ہے۔ کئی سو پختہ مکان پھر کے بنے ہوئے ہیں جن کو مقامی اصطلاح میں قصر (جمع قصور) کہتے ہیں۔شہر میں و ومسجدیں ہیں ۔ایک پنج وقتہ نماز کے لیے میم جس میں ایک منارہ یا اذان دینے کا'' ماذنہ'' بھی ہے۔ دوسری معجد جے معجد غمامہ اور معجد عریش بھی کہتے ہیں یہاں کی جامع مسجد ہے۔ کیونکہ اس جگہ تقمیر ہوئی ہے جہاں غزوہ بدر کے موقع پر جناب رسالت مآب کے لیے عریش یا جھونپڑی تیار کی گئی تھی ۔ یہ ایک چھوٹی س پہاڑی پر واقع ہے۔جہاں سے میدان جنگ کو دیکھے سکتے ہوں گے [۳۴] مگر آج کل باغوں اور تھجور کی او نچی پیڑوں کی وجہ سے وہاں سے بدر کا معرکہ کارزار نہیں و مکھ سکتے ۔ پانی کا چشمہ جو زمین دوز نہر کی صورت میں ہے ،ان ہر دومسجدوں کے صحن میں سے گزرتا اور وضو کے حوضوں کا کام دیتا ہے۔آبادی سے ملا ہوا دورتک کئی میل کے رقبے پر پھیلا ہوانخلتان کا سلسلہ چلا گیا ہے۔جس میں کچھ ترکاری بھی کاشت ہوتی ہے۔ ہر جعد کو یہاں ایک بازار لگتا ہے جس میں دور دور سے بدو آتے اور خرید و فروخت یا تبادلہ اشیاء کرتے ہیں ۔بدوعموماً تھی، کھالیں، روغن بیلسیاں، اونث، كريال اور اوني لمبليل يا عبائيل فروخت كے ليے لاتے ہيں قبل اسلام بدر ميں

سالانہ ہر ہفتہ بھراکی بڑا میلا لگتا تھا [ ٣٥] اور غالبًا یہاں ایک بڑا بت خانہ بھی تھا۔
اس کے آ ثار تو اب نہیں ہیں لیکن براُنٹے سے بدر کو جا کیں تو بدر کے قریب کوئی میل بھر
پہلے سڑک کے قریب ایک عجیب شکل کی چٹان ملتی ہے جو بالکل بیٹھے ہوئے اونٹ کی
طرح نظر آتی ہے زمانہ جا ہلیت میں عرب ہرالی چیز کی پوجا شروع کر دیتے تھے۔کوئی
تجب نہیں جو یہ بھی ایک بت رہا ہو۔

بدرایک بینوی شکل کا میدان ہے ۔ کوئی ساڑھے پانچ میل لمبااور تقریباً چار میل چوڑا ، اطراف بلند پہاڑ ہیں ۔ مکہ ، شام اور مدینہ جانے کے راستے جو وادیوں میں سے گزرتے ہیں ، بہیں ملتے ہیں ۔ ترکی دور میں شریف عبدالمطلب نے اس میدان میں ایک مضبوط قلعہ تعمیر کیا تھا اب وہ ٹوٹ پھوٹ گیا ہے ۔ بیر میدان سنگلاخ یا میتال ہے مگر جنوب مغربی حصے کی زمین نرم ہے ۔ جنگ بدر کے دن بارش ہوئی تھی تو یہ مقام جہاں قریش کا پڑاؤ تھا ، دلدل بن گیا تھا [۳۷] ۔ مگر اب یہاں ایک سرسبز نخلستان ہے۔

بدر کے اطراف جو پہاڑ ہیں ان کے مختلف حصوب کے نام مختلف ہیں۔ ان میں دور دور سے سفید ریت کے تو دے نظر آتے ہیں۔ آج بھی ان سفید پہاڑ یوں میں سے سفید کا نام العدوۃ الدنیا اور درسری کا العدوۃ القصویٰ ہے ۔ ان دونوں کے درمیان جو بہت او نچا پہاڑ ہے اسے اب جبل اسفل کہتے ہیں۔ کیوں کہ اس کے پیچھے دس بارہ میل پر سمندر ہے اور ابو سفیان کا قافلہ راستہ کترا کر ساحل کے کنار بے کنار کے کنار کے کنار کے گزرگیا تھا تو قر آن میں اس کا ذکر والے کب اسفل منکم (کارواں تم کنارے گزرگیا تھا تو قر آن میں اس کا ذکر والے کب اسفل منکم (کارواں تم صفیتی کنارے کے الفاظ میں کیا گیا ہے۔ بدر سے سمندر کی مسافت کے متعلق واقد کی [ ۲۷] نے ہی من المساحل علی بعض نہا (وہ ساحل سے دن کے پچھ حصے پرواقع ہے ) لکھا ہے، جو چاہے موٹر کے لیے تیجے ہولیکن اونٹ پرسفر کے لیے یقیناً میں ممکن نہیں ، واقد کی نے محض قیاس کیا ہوگا۔ بجز اس کے کہ اب سمندر ہے گیا ہو۔



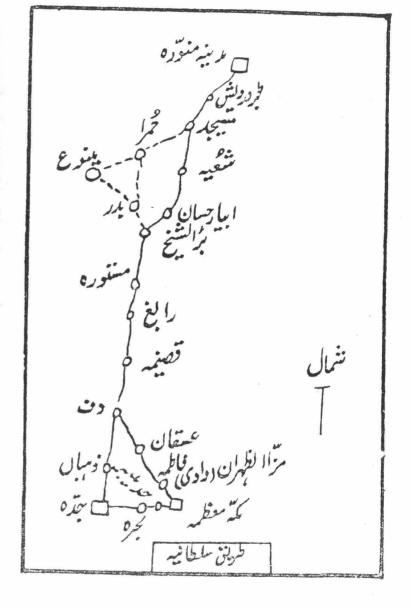

جنگ بدر کی چند تفصیلیں:

ایک طرف تو قریش کا مسلمانوں پر مظالم تو ژکر انہیں جلا وطنی پر مجبور کرنا ، جلا وطنی پر مجبور کرنا ، جلا وطنی پر ان کی جائیدادوں کو ضبط کر لینا [۳۸] اور اس کے نئے مسکن ( جبشہ اور پھر مدینے ) میں وہاں کے حکمر انوں اور بااثر لوگوں کو ان تارکین کو پناہ نہ دینے کی ترغیب [۳۹] دینا اور دوسری طرف ان ناانصافیوں کا بدلہ لینے کے لیے مدینہ سے مسلمانوں کا قرایش پر معاشی دباؤ ڈالنا اور بزور قریثی قافلوں کی آمد و رفت کو اپنے زیر اثر علاقے میں روک دینا یہی بدر کی لڑائی کا باعث ہو سکتے ہیں۔

قریشی قافلوں کولوٹ یا ڈاکہ اس وقت سمجھا جائے جب یہ بے قصور ہوں اور لوٹے والے حکومت نہیں بلکہ خاتگی افراد ہوں ۔ ورنہ دوسلطنق سیس کشیدگی پر نہ صرف جان و مال و آبرو کے خلاف بھی ہر فریق دوسرے کو نقصان پہنچانے کا پوراحق رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے میں ان لوگوں سے متفق نہیں ہوں جو قریشی قافلوں کولو شنے کے لیے جیمیجی ہوئی مہموں کے وجود ہی سے انکار کرتے ہیں۔

شبلی مرحوم [ ٢٩] نے "كانها يساقون الى الموت [ ٢٩] كى آيت سے استدلال كر كے كم از كم جنگ بدركى حد تك اپنی رائے كومشحكم كرليا ہے كه آنخضرت قافلے كورو كئے كے لينہيں بلكه قريش امدادى دستے سے مقابلے كے ليے نكلے تھے، ليكن" إذ يُ يَعِد حُسم الله ُ إِحُدى الطائفتينِ إنها لكم و تو دوّن ان خير ذاتِ الشوك ته تكون لكم [ ٢٣] كى صرح آيت سے معلوم ہوتا ہے كه مدينے سے چلتے الشوك ته تكون لكم [ ٢٣] كى صرح آيت سے معلوم ہوتا ہے كه مدينے سے چلتے وقت مسلمانوں كو يقين نه تھا كه آيا وہ قافلے سے مليں گے يا امدادى وستے سے مُدبير المحمودة وقت ملمانوں كو يقين نه تھا كه آيا وہ قافلے سے مليں گے يا امدادى وستے سے مُدبير الله كورت ملمانوں كو يقين نه تھا كه آيا وہ قافلہ ايك بزار اونٹوں پر مشتمل اور پائج لاكھ درہم كا اسباب لے كر آر ہا تھا [ ٣٣] اس ليے مدينہ والوں كو يقين تھا كه اس مدد اور حفاظت كے ليے قريش اپنے تمام حليفوں كى مدد سے بزاروں آدميوں كے ساتھ مقابلہ اور كھكش كريں گے درہنے سے زيادہ دور كه كى ست جانا بہتوں كے ليے "موت

مقالات حميدالله .....٢٧٦

کے منہ میں جانا'' معلوم ہوتا تھا۔

اس شام سے آنے والے قافلے کومسلمان مدینے کے شال یا مغرب میں روک سکتے تھے کیکن شام سے اس کے نکلنے کی اطلاع موجودہ زمانہ نہیں کہ تاریراسی دن مل جائے ۔اونٹوں کے قافلے کی اطلاع اونٹ سوار ہی دے سکتے تھے اور بمشکل دوایک دن اول مدینے سے ساحل کوسیدھا جانے میں دو دن ضرور لگ جاتے ہیں۔ ایک برا تجارتی قافلہ بے شبہ آ ہستہ آ ہستہ منزل برمنزل ہی کہا جا سکتا ہے اور ملغار کرنے والی فوج خاص کر دشوار گزرا گھا ٹیوں کی مدد سے تیز تر جاسکتی ہے ۔بدر ایبا مقام تھا جو ساحل سے بھی قریب بوا مقام ہونے کی وجہ سے قافلے وہیں سے گزرتے تھے [۴۴] مدینے اور کے کے راستے کا قریب ترین اتصال بھی وہیں ہوتا تھا اور اس کی توقع کی جاسکتی ہے کہ وہاں مسلمان اس قافلے کو جاملیں گے ۔سید ھے مغرب کی سمت ساحل کو جائیں تو قافلہ گزر چکتا اور ہوا بھی یہی لیعنی آنخضرت ابوسفیان سے بشکل چند گھنے قبل بدر پہنچتے ہیں [۴۵]۔اس کی ایک وجہ غیر معروف راستوں سے چکر لگا کر جانا تھا تا كەحرىف كوخېرنە لگے۔ آنخضرت كاستے ميں بھى ٹوہ ليتے گئے اور بدر كے قريب پہنچ کر متعدد سانڈنی سوار بھیجے [۴۴] تا کہ اس کا پیتہ چلائیں کہ قافلہ کہاں ہے جو سانڈنی سوار شال مغرب میں شام کے راستے پر بھیجے گئے تھے ،انہوں نے واپس آ کر غالبًا آ تخضرت کواطلاع دی ہوگی کہ قافلہ اب آیا ہی چاہتا ہے [ ۴۷] اور اس اطلاع پر بیہ گمان کر کے کہ قافلہ بدر میں سے گزرے گا آنخضرت عین راستے پر وادی کے داخلے كے ياس براؤ والتے ہيں۔ يرسفر يورى تنظيم سے ہوا تھا، مدينے ميں ايك نائب كو چھوڑا گیا تھا۔فوج میں انصار اور مہاجرین کے الگ الگ جھنڈے بھی تھے۔فوج کے مختلف حصے بھی تھے ۔ساقہ لیخی پیچھے کے اہم دیتے پرقیس المازنی (انصاری ) کو مامور كاگياتھا-1477

قافلے کو اطلاع مل گئی تھی کہ خود شام کو جاتے وقت مسلمانوں نے اس کا مقالات حمیداللہ .....۲۲۲

تعاقب کیا تھا [89] اس سے پہلے چھ سات اور قریثی قافلوں کو یہی تجربہ ہو چکا تھا اسی لیے قافلہ چوکنا تھا۔قافلے عموماً رات کو چلتے ہیں اور صبح کے قریب منزل پر پہنچ کر آ رام كرتے ہيں۔بدرى خطرناك گھائى سے قريش واقف تھے۔اسى ليے بدر پہنچنے سے كافى مسافت پہلے (اورشامی [۵۰] کے مطابق الحنین کے موڑیر) قافلہ رک جاتا ہے اور قا فله سالار (ابوسفیان) او ولینے نکاتا ہے ابھی آ مخضرت میدان بدر کے اندر نہیں آئے تھے کین ان چھوٹے مقاموں پرایک بھی اجنبی گزرے تو ہرشخص اس سے واقف ہوجا تا ہے ۔ آنخضرتؑ کے سانڈنی سواروں کولوگ دیکھ چکے تھے گوان کی غرض کا پیۃ نہیں چلا تھا ابوسفیان کو بھی ان باتونی بدوؤں نے سائڈنی سواروں کا پید دے دیا اس نے ان قدموں پر چل کراونٹ کی تازہ مینگنیاں دیکھیں اور فوراً معلوم کرلیا کہ وہ مدینے کا حیارہ کھائی سانڈنیاں تھیں۔قافلہ سالاراس پر بھاگا بھاگا بدرے واپس قافلے میں پہنچتا ہے اورایک طرف تو محے کو مدد کے لیے تیز رفتار پیام رساں بھیجتا ہے اور ساتھ ہی خود بھی راستہ کا ا کر بدر کو چھوڑتے ہوئے ساحل کے قریب سے دومنز لے کومنزلہ کرتا ہوا آ رام لیے بغیر قافلے کو رات بھر چلنے کے باوجود دن بھر چلا کر جل دے جاتا ہے اور چند گھنے تھہر کر پھر آ گے بڑھ جاتا ہے اور اس طرح مسلمانوں کی دسترس سے ﴿ کر صحیح سلامت مکہ بہنچ جاتا ہے۔[۵]

### بدر کی لڑائی:

قافلہ سالار کا پیام مکہ پہنچا تو وہاں لازمی طور پر کہرام کچے گیا ۔ کیوں کہ ہر ایک گھرانے کا کچھ نہ کچھ سامان اس میں تھا جلدی میں قریش نے ناکافی تیاری کی اور جملہ حلیفوں کے اکٹھے ہونے کا انتظار نہ کیا ۔خاص کر جنگ جو''احامیش'' کوساتھ نہ لینے پر بعد میں وہ بہت بچھتاتے بھی رہے ۔ پھر بھی ہزار کے قریب رضا کار جمع ہو گئے جن میں سے بعض کے پاس گھوڑ ہے بھی تھے۔

مقالات حميد الله

اس کمک کو ملے سے بدر پہنچنے میں کم وہیں ایک ہفتہ ضرور لگا ہوگا یہ سوال کافی پیچیدہ ہے کہ قافلے کے ہاتھ سے نکل جانے کے بعد آنخضرت کیوں فوراً مدینہ والی نہیں ہوگئے اور کیوں ہفتہ بھر بدر میں پڑاؤ ڈالے اپنے مرکز سے دور خطرے کا سامنا کرتے مقیم رہے ۔ جہاں تک غور کیا تو مجھے ایک ہی وجہ سمجھ میں آتی ہے ہجرت کے ساتھ ہی آخضرت نے آس پاس کے قبائل سے حلیفی اور معاونت کے معاہدے کرنے شروع کر دیئے تھے ۔ چنانچہ اھے میں جہینہ کے بعض سرداروں سے معاہدہ ہوا تھا کے ساتھ ہی تین بینو رہے اور بنوالعربعہ تھا کے معاہدے میں جہینہ کے بخض سرداروں سے معاہدہ ہوا تھا کے دوستی اور اعانت یا غیر جانبداری کے معاہدے ہوگئے تھے خوش قسمتی سے تاریخ نے ان معاہدوں کے متاز کو کھو ایک معاہدوں کے ساتھ ہی قریش پر ان معاہدوں کے متان کو محفوظ رکھا ہے [۵۲] ۔ اور ان معاہدوں کے ساتھ ہی قریش پر راستہ بند کیا جا سکا کیونکہ یہ سب قبائل مدینے اور بحرقلزم کے مابین بستے تھے اور انہیں راستہ بند کیا جا سکا کیونکہ یہ سب قبائل مدینے اور بحرقلزم کے مابین بستے تھے اور انہیں کی سرز مین سے قریش کا روانوں کو گزرنا پڑتا تھا۔

وجہ جو بھی ہوئی ہو۔ ابتدا شام سے آنے والے قافلے کو روکنے کے لیے آنخضرت نے ایک موزوں جگہ پڑاؤ ڈالا، پھر وہیں مقیم رہے۔ جب قریش کی فوج کے آنے کی اطلاع ہوئی تو آنخضرت نے طے کیا کہ ان سے مقابلہ کرنا چاہیے اگر چہ رشمن کی تعداد تقریباً تگنی تھی۔ اس وقت ہمراہی افروں نے جو بدر کے جغرافیہ سے بہتر واقف سے مشورہ دیا کہ کے، لیخی جنوب سے آنے والے دشمن کے مقابلے کے لیے پڑاؤ کو بدلنا مناسب ہوگا۔ پانی پر اپنی بہتر دسترس اور دشمن کو اس سے محروم کرنا خاص طور پر پیش نظر رکھا گیا [۵۳] اس طرح لڑائی چونکہ عموماً صبح کو شروع ہوتی تھی ، اس لیے اس کا لحاظ رکھا گیا کہ دن چڑھے تو سورج آنکھوں پر نہ آئے۔ [۵۳]

بدر کے پانی کے متعلق مورخوں نے جوتفصیلیں کھی ہیں وہ کچھ زیادہ واضح نہیں ہیں ہے۔ کرشتہ ساڑھے تیرہ سوسال میں پانی کے بہاؤ اور سوتوں میں تبدیلی ہوئی ہو۔ بہرحال موجودہ حالت یہ دیکھی گئ کہ وہاں ایک چشمہ ہے، جے ہم کاریز یا

زمین دوز نہر کہہ سکتے ہیں ،اس کا بہاؤ شہر سے جبل عریش اور نخلستان کی طرف ہے اور مسجد عریش اور نخلستان کی طرف ہے اور مسجد عریش سے کوئی پندرہ ہیں قدم پہلے کا لیول پیدل راستے کے برابر ہے مگر ظاہر ہے مسجد عریش ایک ٹیلے پر ہے ۔اس لیے مسجد کے اندراس کا منہ کافی گہرائی پر ہی کھولا جا سکتا ہے ۔

عالبًا آنخضرت نے قریش کے آنے پر العدوۃ الدنیا سے آگے بڑھ کرمسجد عریش کے قرب و جوار میں اس چشمے کے بہاؤ کے موقع پر پڑاؤ ڈالا۔اور متعدد حوض بنا کراس بہتے پانی کو جنگ کے دن قریش پر روک دیا کیونکہ ان کا پڑاؤ بھی نیچے العدوۃ القصو کی پر تھا۔متعدد بڑے حوضوں کے بغیر اس بہتے پانی کو زیادہ دیر تک روکا بھی نہیں جاسکتا تھا۔

### فریقین کی صف بندی:

مسلمانوں کے پاس تین سوسے پھے ہی زیادہ سپاہی [۵۵] سے ۔ دشمن کی تعدادمورخوں نے ساڑھے نو [۵۲] سوکھی ہے ۔ ایک بہتر 'تعبیہ " (صف بندی) کے بغیرعام حالتوں میں مقابلہ زیادہ دیر تک جاری نہیں رہ سکتا ۔ امام ترندی [۵۵] کے مطابق اسلامی فوج کی تقسیم لڑائی سے پہلے کی رات ہی کوعمل میں آپئی تھی ۔ لڑائی کے دن سویرے ہی آ مخضرت نے مسلمانوں کو قطاروں میں تقسیم کیا اورصف بندی کا جنگ سے پہلے تقیدی نظر سے معائنہ کیا ۔ آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی ۔معائنہ میں کوئی سے پہلے تقیدی نظر سے معائنہ کیا ۔ آپ گے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی ۔معائنہ میں کوئی سیابی ذرا بھی آگے یا پیچھے نظر آتا تو آپ اسے فورا درست کرتے [۵۸] ۔ اس صف بندی کے بعد آپ نے فوج کے مختلف حصوں پر افر مقرر کئے ۔ واقد کی [۵۹] کے مطابق میمنہ پر حضرت ابو بکر صدیق تھے مگر یہ مشتبہ معلوم ہوتا ہے کیونکہ حضرت صدیق بورا وقت جناب رسالت مآب کے ساتھ رہے جیسا کہ ابھی آگے تفصیل آگے گی ۔ واقد کی نے مسلمانوں کی فوج تین مستقل جماعتوں پر مشتمل تھی ۔ مہاجرین، واقد کی نے کہما ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی فوج تین مستقل جماعتوں پر مشتمل تھی ۔ مہاجرین،

اوس اورخزرج اور ہرایک کاعلمبر دار بھی الگ تھا۔ (نیز طبری ص ۱۲۹۷)

اس صف بندی کے بعد آنخضرت کے ساہیوں کو چند اہم ہدایتی دیں [۲۰] جن کا ماحصل میہ ہے کہ مسلمان اس صف بندی کو نہ توڑیں اور اس وقت تک لڑائی کا آغاز ندکریں جب تک آنخضرت اجازت نہ دیں۔ دغمن دور ہوتو تیر چلا کر ضائع نہ کریں ۔زدیر آئے تو تیر چلائیں اور بھی قریب آئے تو پھروں سے ماریں اس سے بھی نزدیک ہو جائے تو نیزوں سے روکیں اور سب سے آخر میں تلوار تھینچیں گے۔ یقیناً ہرمسلم سیاہی نے اینے کھڑے ہونے کی جگہ سے تھینکے جانے والے پھروں کی ڈھیر لگا لی ہوگی۔جو میدان بدر میں اسلامی کیمپ پر کافی مقدار میں ملتے ہیں۔ملمان چونکہ کھڑے ہوئے اور مدافعت پر تھے اس لیے بیران کے لیے ممکن تھا۔ رشمن جارحانہ حملہ کر کے بڑھا آ رہا تھا ۔اس لیے وہ چاہتا بھی تو زیادہ مقدار میں پھرنہ لےسکتا مسلمان ساہیوں کے یاس چونکہ کوئی امتیازی لباس نہ تھا ،اس لیے '' یا منصورامت'' کا جمله ان کا شعار مقرر کیا گیا [۲۱] - جب دو آ دمی مقابل. ہورتے اور فریق ثانی پیشعار نہ دہرا تا تو فوراً معلوم ہو جاتا کہ وہ دشمن کا آ دمی ہے۔''الملائکہ مسومین " (نشان لگانے والے فرشتے ) کی آیت کی تفسیر میں (جو بدر ہی کے سلسلے میں ہے ) طبری وغیرہ نے میں منبوی بھی نقل کیا ہے کہ مسلمان لباس وہیت وغیرہ میں امتیاز مجى پيداكرليل \_ "تسو موا فان الملائكته تسومت "( نثانيال لگالوكول كه فرشتوں نے بھی نشانیاں لگالی ہیں)۔

وسمن کی تنظیم کا زیادہ پیتنہیں چلتا ۔واقدی [۲۲] کے مطابق ان کا مینہ و میسرہ دو جھے تھے اور فوج میں تین جھنڈے تھے ۔انہوں نے پیش قدمی کر کے ایک طاص مقام پر تو قف کیا۔ پھراپنے زمانے کے جنگی رواج کے مطابق مبازرہ کیا یعنی ان کا ایک بہادر صفوں ہے آگے بردھا اور دعوت دی کہ مسلمانوں کا بھی ایک پہلوان آگے آئے اور دونوں تہا لڑیں۔[۲۳]

مقالات حميد الله .... ٢٢٧

مقالات حمد الله ..... ٢٧

کی عبارت میں نے یوں پڑھی ہے۔ مطراول بسم الله الرحمن الوحيم

انشافي حضر هذالمكان المبارك

خشقده امير ٥ عسر٥ (؟ عشرة ،عشيرة) بديار المصريه مشيدة ، العمارة السلطانيه

٣ وكانل الفراغ من فإالبستيه المبارك ربيع الاول احدو عشرين في سنته ستته و تسعماية

(ترجمہ: بسم الله الرحمٰن الرحم ۔اس مبارک مقام پر حصار تعمیر کرنے کا آغاز خشقدم نے کیا جوسلطنت مصر میں امیر عشرہ اور سرکاری انجینئر تھا۔اس مبارک عمارت کے بنانے سے ۲۱، رہیج الاول ۹۰۲ ھ میں فراغت ہوئی )۔

شہدائے بدر کا مقبرہ بھی ایک متاز احاطے میں آج تک موجود ہے۔ ترکی دور میں وہاں سنگ مرمر کے ستون اور کتبے وغیرہ لگائے گئے تھے۔ گراب یہ کھنڈر ہو چکے ہیں۔اس کے قریب ہی بدر کے مزور ایک چٹان بتاتے ہیں او ریقین دلاتے ہیں کہ اس عمودی غاربیں آنخضرت اُترے تھے مگر اس کی توجیہ مشکل ہے اور تاریخیں بھی ال سے ساکت ہیں۔

بدر کی مقامی روایتوں اور وہاں کے مزدورین کے بیان کے مطابق لڑائی ای جگہ ہوئی جہاں اب قبرستان واقع ہے ۔آنخضرت نے اپنی جھوٹی سی جعیت کے لیے بھی رضا کارعورتیں مقرر کی تھیں ۔ جو زخمیوں کی مرہم پٹی کرتیں [ ۲۷]۔ سیاہیوں کو یانی پلاتیں ۔میدان میں گرے دشمن کے تیروں کو جمع کر کےمسلم تیراندازوں کو دینے کا خطرناک کام بھی کرتیں ،غرض جتنا ہوتا ہاتھ بٹاتیں۔

لڑائی کے نتیج سے سب واقف ہیں مسلمانوں کے کوئی ایک درجن سیاہی شہید ہوئے [۲۸] ۔ دشمن کے ستر آ دمی کھیت رہے [۲۹]۔ اور اپنے ہی گرفتار ہوئے مقالات حمد الله ..... ٢٣٩

ebooks. 1360.pk ایے "اطاف" کے ساتھ ایک ٹیلے پر چڑھ گئے جہاں سے میدان جنگ صاف نظر آتا تھا (على تىل مشرف على المعركته[١٣]) ال ئيلے برآ تخضرت كى اجازت سے ایک جھونیر ی (عریش) تیار کی گئی تھی ۔جس کا منشا کچھ تو دھوپ کے وقت سیہ سالار کے لیے سامیم تقصود تھا اور کچھ دشمن کے تیروں سے بچاؤ کے پیش نظر ہوگا ۔ یہاں چند تیز رفتار سانڈ نیاں بھی متعین تھیں [ ۲۵]۔ یقیناً اپنی فوج کو ہدایات سیجنے میں آ تخضرت نے ان سے کام لیا ہو گا ۔ان سائڈ نیوں کا منشا یہ بھی تھا کہ ضرورت پر آ تخضرت ان بر مدینہ جانکیں اورعریش سے مدینے کا راستہ کھلا رکھا گیا تھا۔ نیز طبری کے مطابق عریش پر ایک محافظ دیتے کا پہرہ بھی تھا[۲۲]۔ اس عریش یا جھونپڑی کی جگہ آج کل بطور یادگار ایک جامع مجد تعمیر کی گئی ہے۔اس میں فی الوقت تین کتب \* ہیں۔ ایک منبر کے اوپر ، دوسرامحراب کی کمان کے اوپر قبلہ رخ دیوار میں نصب ہے، تیسرامحراب کے پاس الگ زمین پر پڑا ہوا تھا ۔مجدی دیواریں مٹی کی ہیں ۔جن کے اندر ممکن ہے این ہو یا بیر پھر کا ہے ۔منبر کے اوپر جو کتبہ ہے اس میں مصر ۔ کے مملوک افرختدم كانام ماتا ب - الماكى غلطيال (بدذالمسكان، كانل الفراغ وغيره) بھی انہیں عجمیوں نے کی ہوں گی مجراب کی کمان کے اوپر سنگ مرمر کا چھوٹا ساکوئی آٹھ انچ مربع کتبہ ہے جو کچھ تو آ راکنی خط میں طغریٰ کی طرح کا لکھا ہوا ہونے اور کچھ قدامت کے باعث بہت کچھ کس جانے کے باعث مجھ سے نہ پڑھا گیا۔میری رائے میں بیملوکوں سے بھی پہلے کا ہے۔ تیسرا کتبہ جو نیچے پڑا ہے وہ بہت بدخط معمولی ریت کے پیھر پر لکھا ہوا اور غالبًا حال کا ہے۔ اس کا زمین پر پڑا ہونا بتاتا ہے کہ مجد کی موجودہ تقمیر بالکل جدید ہے اور دونوں نصب کئے ہوئے کتبے محض یادگار کے طور پر وبوار چنتے وقت لگا دیئے گئے ۔ یہ تیسرا کتبہ بھی اپنے زمانے میں کہیں نصب ہو گا۔اس میں بھی'' کان الفراغ'' کے الفاظ اب تک صاف پڑھے جاتے ہیں مملوکوں کے کتب

مقالات حميد الله

[ 4 2 ] - جو قید کر کے فوجی گرانی میں غالبًا پیدل مدینہ بھیجے گئے۔ان کے ساتھ عام طور پر اچھا سلوک کیا گیا ، جس کے پاس کپڑے نہ رہے ہوں گے اسے کپڑے دیئے گئے اور انہیں مسلمان سپاہیوں کے برابر کھلا یا پلایا گیا [ 2 ] - آنخضرت نے جملہ لاشوں کو دفن کرایا اور فوراً دو تیز رفتار مبشر مدینہ بھیجے ،ایک محلّہ ہائے عالیہ کے لیے اور دوسرا محلّہ ہائے سافلہ کے لیے تاکہ وہاں کی بے چین آبادی کولڑائی کے منتیج کی خوشخبری اور دیگر واقعات سنائیں [ 2 4 ] - بیرمضان ۲ ھا واقعہ ہے ۔

قید یوں سے برتاؤ عرب میں کیساں نہ تھا۔ وہ قتل بھی کر دیئے جاتے ،غلام بھی بنا لیے جاتے واص کرعورتیں اور بچے۔ اور مفت بھی رہا کر دیئے جاتے ۔ مالی فدیخ کا رواج مسلمانوں میں جنگ بدر کے پہلے ہی سے چلا آ رہا تھا۔ اب ایک ہتھیار فروش (نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب ) سے ایک ہزار نیزے مانگے گئے [۳۷] عام قید یوں سے چار چار ہزار کی خطیر رقم طلب کی گئی [۳۷]۔ آنخضرت تعلیم کو جو اہمیت دیتے تھے۔ اس کا انداز یوں بھی ہوسکتا ہے کہ چار ہزار کی خطیر رقم کے عوش پڑ سے لکھے قیدیوں کو دس دس بچوں کو لکھنا سکھانے پر رہا کر دیا گیا [۵۷]۔ چندایک کو مسلمانوں سے آئندہ نہ لڑنے کے اقرار پر مفت بھی رہا کر دیا گیا [۵۷]۔

اسلامی محدث اور مورخ کھتے ہیں کہ بدر میں قیام کے ساتھ ہی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ممتاز افسرول کے ساتھ پھر کر میدان جنگ کا معائنہ کیا اور جگہ جبکہ بتاتے گئے کہ دشمن کا فلاں افسر فلاں جگہ ہوسکتا ہے اور اس کے مرکز گرنے کی جگہ فلا ں ہے[22]۔ سپہ سالار اعظم کا انتہائی خطرے کے موقع پر سے اطمینان اور ایقان ماتحت افسرول اور ان کے ذریعے سے پوری فوج میں جوخود اعتادی اور جوش و ولولہ پیدا کرسکتا ہے وہ ظاہر ہے اور ساتھ ہی ہے معلوم ہوسکتا ہے کہ دشمن کی صلاحیتوں اور جو پر وں کا پیش اندازہ کتنا مفید اور ضروری ہوتا ہے۔

مقالات حميد الله ..... ١٥٥٠

اسلام نے جہاں ہر چیز میں جمالیات کا لحاظ رکھا ہے وہیں لڑائی کے لیے بھی

انیانیت پروراورقابل عمل قواعد بنائے ہیں۔ چنانچہ ایک مشہور حدیث [۷۸] جو غالبًا
اسی جنگ بدر کے موقع پرارشاد ہوئی تھی ہے ہے کہ' آفاقت لمت ف اُجِسنوا القتلة'
(جب تم کسی کوقل بھی کروتو اچھے طور سے قبل کرو) خواہ تخلیف دہ کا موں کی اور
اس مقابلے کے نا قابل زخمیوں کوقل کرنے ،عورتوں ، بچوں اور لڑائی میں حصہ نہ لینے
والے نوکروں ،غلاموں وغیرہ پر ہتھیار چلانے کی تختی سے ممانعت کی گئی اور قرآن مجید
میں اسی جنگ بدر کے موقع پر ہتھیار کے استعال کی ایک بڑی اہم ہدایت آئی کہ
واضو ہو امنہم کل بنان (لیخی ان کی جوڑوں پر مارو[۹ک]) اور ظاہر ہے کہ وسمنی
کولڑائی کے نا قابل کردینے اور ساتھ ہی خونرین کی کوختی الل مکان گھٹانے کی اس سے
کولڑائی کے نا قابل کردینے اور ساتھ ہی خونرین کی کوختی الل مکان گھٹانے کی اس سے
کہتر ہدایت کسی دست بدست لڑائی کے لیے نہیں دی جاسکتی۔

#### : 101

شام جانے کا بری راستہ قریش کے تجارتی کاروانوں کے لیے جو اہمیت رکھتا اس کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ اس کو کھلا رکھنے کے لیے ڈھائی لا کھ درہم کا چندہ کرنا اہل مکہ کے لیے ذرا بھی بار نہ گزرا ہم وبیش اتنی ہی اور قم انہوں نے بدر کے قیدیوں کو فدید دے کرچھڑانے میں صرف کی سیرۃ شامی [۸۰] وغیرہ [۱۸] میں تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ کس طرح قریش نے علاوہ اپنی ذاتی رضا کارانہ جمیعت کے جس میں جنگہو ''احابیش'' بھی شریک سے عمرو بن العاص ،عبداللہ بن ازبعری ، ہیرہ و بن ابی وہب، مسافع بن عبدمناف اور ابوعزہ عمر و بن عبداللہ الجمعی کو تمام قبائل میں عرب میں بھیجا ۔ اور خطرے کی اہمیت سمجھا کر مدینے پر حملے کے لیے مدعو کیا ۔ اس میں اتنی کا میابی ہوئی کہ مسافع بن عبدس و جمعو ھا ''غرض تین ہزار کی جمعیت سال بھر کے عرصے میں تیار موئی جس میں سات سوزرہ پوش اور دوسو گھوڑے بھی تھے [۸۲] اس تیاری کی اطلاع مسلمانوں کے خفیہ نگار نے بروقت آنخضرت کو دے دی [۸۲] اور مدینہ بھی مدافعت

مقالات حميد الله ..... ٢٥١

کے لیے تیار ہو گیا اور وسط شوال ۳ ھ میں احد کی معرکہ آرائی ہوئی۔ قریش مع اپنے حلیفوں کے مدینے پردھاوابو لتے ہیں اور احد پہاڑ کے دامن میں لڑائی ہوتی ہے۔

محل وقوع اور وجهانتخاب: ﴿

احدایک پہاڑ ہے جو مدینے کے شال میں تین ساڑھے تین میل کے فاصلے پر شرقا غربا پھیلا ہوا ہے کھے کے متعلق سب جانتے ہیں کہ وہ مدینے کے جنوب میں واقع ہے ہو ہ ہے ہے ہوں میں بیسوچا اور دوسروں سے بوچھتا رہا کہ کھے والے مدینے کے جنوب پر کیوں حملہ آ ورنہیں ہوئے اور کس مصلحت سے مدینے کے شال میں جا کراپی والیہی اور اپنی کمک وغیرہ کا راستہ بند کر لیا ۔ جب میری کسی طرح تشفی نہ ہوئی تو مجبوراً میں اس نتیج پر پہنچا کہ موجود احدوہ مقام نہیں ہے جہاں غزوہ احد پیش آیا اور بید کہ قدیم احد اصل میں مدینے کے جنوب میں قبا کے قرب و جوار میں کسی جگہ واقع ہو گاقد یم مورخین اور جغرافیہ نگاروں کا متفقہ بیان کہ احد مدینے کے شال میں ہے اور حتی کہ حضرت حزہ کا مزار بھی میری تشفی نہ کر سکے ۔لیکن جب میں نے بیہ برسر موقع مقامیاتی (ٹو پوگریفیکل) مطالعہ کیا تو وہ چیز سمجھ میں آگئی جو بیسیوں کتابوں کی سالہا میال ورق گردانی سے بھی نہ آئی تھی۔

مدینہ ایک ایسے مقام پر آباد ہے جو دس میل لمبے اور اتنے ہی چوڑے میدان پرمشمل ہے اسی میدان کو''جوف مدینہ' اور بعد میں''حرم مدینہ' کانام دیا گیا۔اس میدان کے اطراف ہرست میں اونچی اور ایک دوسرے سے متصل پہاڑیوں کا سلسلہ بڑی دور تک چلا گیا ہے اور آمد ورفت ننگ وادیوں اور گھاٹیوں میں سے ہوتی ہے ۔جبل عیر اور جبل ثور سے محدود ہونے والا یہ میدان بالکل ہموار بھی نہیں ہے بلکہ بچے میں سلع کا پہاڑ اور متعدد دیگر چھوٹی پہاڑیاں واقع ہیں جن کو بڑی جنگی اہمیت حاصل ہے۔

عہد نبوی میں مدینہ کوئی اس طرح کا شہر نہ تھا جیسا کہ وہ آج کل ہے، یا جس طرح کے تنجان محلوں کے مجموعوں کے ہم عادی ہیں۔ اس زمانے میں وہاں عرب اور یہودی قبیلے بستے تھے اور ہر قبیلے کا محلّہ یا گاؤں دوسرے سے الگ اور فرلانگ دو فرلانگ یا اس سے بھی زیادہ فاصلے پر واقع تھا۔اس طرح کے گاؤں کا سلسلہ جبل عیر اور جبل ثور تک برابر پھیلا ہوا تھا۔

ان گاؤں کی حالت میر تھی کہ ان میں ایک یا زیادہ پانی کے کنویں ہوتے، ر ہاکثی مکان پھر کے بنے ہوئے اور عموماً دومنزلہ ہوتے ۔ ہر گاؤں میں برج کی وضع کی مفتحکم عمارتیں ہوتیں جن کو آطام اور آجام کہا جاتا۔ جنگ کے زمانے میں عورتیں، بيح ، جانور اور ديگر اسباب ان ميں منتقل كر ديا جا تا۔ايك زمانے ميں ان آ طام كى تعداد ایک سوسے زائد ہوگئی تھی [۸۴] ایک اور زمانے میں خاص ایک قبیلہ بی زید میں ۱۲ آطام تھے [۸۵] ان میں سے بعض بہت بڑے ہوتے تھے۔ چنانچہ احجہ بن الجلاح كا اطم الضيحان كتاب الاغاني [٨٦] كي مطابق سه منزله تقا -سب سے فيح كى منزل لاوے کے ساہ پھروں سے تعمیر ہوئی تھی۔اس سے اوپر کے دو درجے (نبرة) چاندی کی طرح سفید پھروں سے بنائے گئے تھے اور بیآ طم اتنا اونچا تھا کہ اونٹ ایک دن کی مسافت سے اس کو دیکھ سکتے تھے۔ قبا کے قریب اس آ طم کے کھنڈر اور اس کی سب سے یٹیے کی منزل ابھی تک باقی ہیں اور مدینے کی دور جاہلیت کی حربی تقیر کے مطالعے کا موقع دیتے ہیں۔ان آطام کے اندر اکثر پانی کے کنویں بھی ہوتے تھے، تا کہ محاصرے کے وقت کام دیں۔

ان منتشر اور دور دور بسے ہوئے محلوں کے علاوہ مختلف افرادیا قبائل کے باغ تھے اور عموماً ان کا احاطہ پھر کی دیوار سے بنایا جاتا تھا۔ یہ باغ آبادی کے اطراف چوطرف پھیلے ہوئے تھے \*۔

ان قبائلی آبادیوں میں سے ایک نام یثرب تھا اور پیگاؤں اب تک باقی

ہے ممکن ہے کہ زمانہ جاہلیت میں سیسب سے اہم آبادی ہواوراس بناء پر پورے جوف مدینہ کے دیہات پر یثرب کا اطلاق ہوتا ہو۔جس کی نظیریں ہر ملک میں ملتی ہیں۔ مدینته النبی کا محلّه جہاں آنخضرت رہتے تھے کم وہیش وسط میں واقع ہے کے والوں کو عام اہل مدینہ سے کوئی پرخاش نہ تھی ۔وہ صرف آنخضرت پر اپنا غصہ اتارنا حاہتے تھے۔مکن نبوی تک پہنچنے کے لیے جنوب میں گنجان باغ حائل تھے۔جن کے باعث الرائي كاكوئي ميدان نه تھا -جنوب مشرق ميں قبا اورعوالي كى آبادياں اور باغ تھے۔ مشرق میں مسلسل یہودی محلے تھے جو شالا جنوبا قباسے لے کرتقریبا احد تک ملے گئے تھے۔ باغوں یا محلوں کا سلسلہ جنوب مغرب اور مغرب میں بھی پھیلا ہوا تھا مگر نبیتاً کم مخبان تھا۔مدینے کی موجودہ فصیل پرشال میں باب الشامی کے یاس بنوساعدہ رہتے تھے۔ جن کا سقیفہ اب تک موجود ہے۔اس سے آ گے خود جبل سلع پر بنوحرام رہتے تھے۔ان کا قبرستان اور سقیفہ بھی اب تک باقی ہیں۔شال مغرب میں وادی یعقیق کے کنارے بزرومہ تک یہ کثرت باغ تھے۔ بئر رومہ مع اراضی تابعہ ابتدأ یہودیوں کے قبضے میں تھی [۸۷]۔ شالی حصہ البتہ کھلا ہوا تھا۔ چونا ملی ہوئی سفید چوڑ کی زمین کے باعث آج بھی وہاں زراعت نہیں ہوسکتی ۔ادھر سے مدینۃ النبی کا راستہ کھلا ہوابھی تھا۔ جبیبا کہ اوپر بیان ہوا۔ مدینے کے جنوب میں بلند پہاڑیاں ہیں اور راستہ صرف وادیوں اور گھاٹیوں میں سے گزرتا ہے ۔عہد نبوی میں مدینے کو براہ راست جنوب سے آنے کے لیے قبا کی طرف ایک سخت د شوار گز ار راستہ تھا جو لاوے کے پھروں سے اٹا ہوا ہونے کے باعث شاذ ہی اختیار کیا جاتا تھا۔ آنخضرت نے ہجرت کے وقت دہمن کے تعاقب کے خیال سے مصلحاً یہی راستہ اختیار فرمایا تھا۔کسی فوج کے لیے لاوے سے اٹے ہوئے میدانوں میں سے گزرنا آ دمی اور جانوروں کے لیے سخت تکلیف دہ ہے اور دوپہر کوان پھروں کے گرم ہو جانے کے باعث وہاں پڑاؤ ڈالنا بھی کم پیند کیا

تھیلے ہوئے ہیں۔ان کو''لا بہ''''حرہ'' کہا جاتا ہے۔ان حروں میں آبادی کے مکان تو تھے۔لیکن باغ نہیں۔ اگر تکلیف گوارا کرکے ان حرّوں پر سے فوج گزر بھی جائے تو ایسے میدانوں میں لڑائی بھی آسان نہیں۔

مزید برآ ں مدینے کوآنے کا جنوبی راستہ جوآج کل باب العنمریہ سے داخل ہوتا ہے۔ ابھی تین سوسال پہلے تقمیر ہوا۔ ورنہ قدیم زمانے میں کا روانوں کا راستہ بیتھا کہ ذوالحلیفہ سے گزرتے ہی جبلِ عیر کے مغرب سے وادی العقیق کے اندرسید ھے شال میں زغابہ کے سگم (مجمع الاسیال) تک جائیں اور وہاں سے مدینے کو جانے کے لئے جنوبی طرف مڑیں۔ وادیوں کے بیراستے نرم ریت پرمشتل ہونے کے باعث اونٹوں کو بھی پہند تھے۔

غرض یہ جغرافی دشواریاں تھیں جن کے باعث قریش کی تھی ہوئی فوج اور بارہ دن کے کوچ سے نیم مردہ جا نوروں نے بھی مدینے سے دور زغابہ میں جا کر تھہرنا پہند کیا۔ یہاں پانی افراط سے تھا، چارہ بھی ملتاتھا اور چونکہ کامیابی کا یقین تھا۔اس لئے واپسی کے راستے کی بھی فکر نہ تھی۔

جیسا کہ بیان ہوا احد پہاڑ، مدینے کے شال میں شرقا غرباً کم وبیش بہ خطِ مستقیم کھیلا ہوا ہے تقریباً وسط میں اس میں ایک جگہ خماؤ آتا ہے اور نیم دائرے یا گھوڑ ہے کی تعل کی شکل کا ایک کافی وسیع میدان بن گیا ہے اس کے عقبی لیعنی شالی صفے میں ایک بہت ہی تنگ دڑ ہے سے گزرنے پر اندر مزید کھلے یا محفوظ میدان مل جاتے ہیں۔ اُحد کے جنوبی دامن میں وادی قناۃ گزرتی ہے۔ وادی قناۃ کے جنوب میں جبل عینین واقع ہے جے اب جگ اُحد میں تیراندازوں کے تعین کے باعث جبل الرُ ماۃ کہا جاتا ہے۔ وادی قناۃ کے شال میں جبل اُحد کے دامن میں جو کھلا میدان ہے اس میں جاتا ہے۔ وادی قناۃ کے شال میں جبل اُحد کے دامن میں جو کھلا میدان ہے اس میں یانی کے دوچشے اب بھی موجود ہیں اور کوئی تجب نہیں جو انہیں چشموں کے باعث جبلُ اُک ماۃ کہا جاتا ہے وادی عینین (دوچشموں والا پہاڑ) کہا جاتا رہا ہو۔

حاسکتا ہے۔ مدینے کے مشرق اور مغرب دونوں طرف شالاً جو بالا دے کے بیر میدان

آ پہالی نے کعب بن مالک سے زرہ بدلی بھی فرمائی [ ۹۷] ۔ غالبًا اس لئے کہ دشمن پیچان نہ سکے۔

جبلِ عینین اور جبلِ اُحد کے درمیان آج کل جو فاصلہ ہے وہ اتنا وسیع ہے کہ پیاس تیراندازوں کا سواروں کے ایک رسالے کو روکنا ناممکن معلوم ہوتا ہے قریش کے یاس دوسو گھوڑوں کا ہونا بیان کیا جاتا ہے جو خالد بن عبدالولید اور عکرمہ بن ابی جہل کی کمان میں تھے [9۸]۔دوسرے الفاظ میں وادی قناۃ سے گھنے کی کوشش کرنے والا خالد بن عبدالوليد كارساله كم سے كم سوسواروں برمشتل تھا،اورموجودہ چوڑائى اتى ہے کہ یہ رسالہ مسلم تیر اندازوں کی زدیے برے حفاظت سے گزرسکتا ہے۔ اس د شواری کاحل سوائے قیاسات کے ممکن نہیں ۔ گمان یہ ہوتا ہے کہ اُحداور وادی قنا ۃ کے ما بین اس وفت جو ملکے سے ڈھلوان کا میدان ہے۔وہ ۳ ھ میں اتنا ہموار نہ تھا جتنااب ہے۔مورفین کے بیان کے مطابق وادی قناۃ میں بار ہاشد ید طغیانیاں آتی رہی ہیں۔ چنانچہ حضرت حمزہ کو اسی بنا پر ابتد کی مدفن سے نکال کر موجودہ قبر میں دفن کرنا پڑا تھا۔ ان طغیا نیوں نے اس ڈھلوان کو، جو احد کی طرف سے اتر تا ہوا قناۃ کی طرف آتا ہے ہموار کر دیا ہے۔ دوسرے جبل الرُّ ما ۃ پر حالیہ زمانوں میں جو مکان تغییر ہوئے ہیں، نیز حضرت حمزة کے مقبرے اورعظیم الشّان مسجد کو بنانے اور ان کئی درجن مکا نوں کوتغمیر كرنے ميں جو وادي قناة كے كنارے مقبرہ حضرت جمزة كے مشرق ميں بيں احد ك دامن سے پھر حاصل کئے گئے اور اس سنگ تراشی یا سنگ براری نے بھی اُحدوعینین کے درمیانی ڈھلوان کومطح کردیا ، ورنہ قدیم زمانے میں اُحد کے دامن میں جبل عینین کے تیراندازوں کی زوے نے کرسوارنہیں گزر سکتے ہوں گے۔ایک بیجھی امکان ہے کہ وادی قنا ہے کے باعث نیز دوچشموں کی موجودگی کی بنایر اُحداور قنا ہے مابین باغ، مكانات وغيره مول جواب باتى نہيں رہے اور يه رسالے كوروكة مول كے اور يه رساله صرف وادى قناة ميس سے گزرسكتا موكار اگررساله صرف وادي قناة ميس سے گزرنا

جب قریثی فوج مدینے کے قریب ذوالحلیف پینچی تو مسلمانوں کے جاسوس ان میں شامل ہو گئے اور جب بیفوج جبلِ اُحد کے مغرب میں زغابہ میں مقیم ہوگئ تو مدینہ آ کرریٹ دی [۸۸] آنخضرت نے بھی (جو ابتد أشهر کے اندر ہی رہ کر مدا فعت كرنا جا ہے تھے ليكن بعد ميں فوج كے نوجوان افسروں كے اصرار ير باہر نكل كر مقابلي كومنظور فرمات بين) [٨٩] - اپني فوج كو أحد كى طرف چلنے كا حكم ديا۔ آبادی کے باہر جمع ہونے پرشخیں کی گڑھیوں کے پاس استعراض (رویو) ہوا اور رضا کاروں کا تقیدی نظر سے معائنہ فر مایا۔ کم عمر نیجے واپس کر دئے گئے[۹۰]۔البتہ عورتوں کی کافی تعدادساتھ رکھی گئی جولڑائی کے وقت زخیوں اور دیگر ساہیوں کی خدمت كرتى ربين ان مين ام المومنين حضرت عائشهمي تقيل بجن كامشكيس بحر كر یانی لانااور زخمیوں کو بلاناصیح بخاری میں تفصیل سے بیان ہوا ہے۔اس فوج میں کل سات سوآ دمی تھے ۔جن میں سے صرف ایک سو کے یاس زر ہیں تھیں [9] ۔ باقی مختلف فتم کے ہتھیاروں میں سے ایک یا چند کئے ہوئے تھے۔ پہلے دن اس جگہ قیام رہا جہاں رضا کاروں کو جمع ہونے کا تھم دیا گیا تھا اور جہاں فوج کا معائنہ ہوا تھا۔اس جگہ شیخین نامی دومشہور آ طام چھوٹے قلع بھی [۹۲] تھے۔رات کو بچاس سپاہی حفاظت کے لئے اسلامی پڑاؤ کے اطراف گشت کرتے رہے [۹۳] تا کہ شب خون کا اندیشہ نہ رہے۔ دوسرے دن آ گے بڑھ کر جہلی اُحد کے مذکورہ خماؤ کے اندر بڑاؤ ڈالا گیا [۹۴] جس سے بہتر اور محفوط مقام نہیں مل سکتا تھا۔ آنخضرت نے فوراً مورچوں پر قبضہ کیا اور جبل عینین (جبلُ السوُ ماة ) پر پچاس تیرانداز متعین کیے گئے که اگر دشمن وادی قناة کی راہ مسلمانوں پرحملہ کرنے کوئی مکڑی بھیج تو اسے روکیں [94] باتی چھ ساڑھے چھ سو سپاہوں سے آنخضرت نے قریش کی تین ہزار جمعیت کے مقابلے کا انظام اینے ہاتھ میں رکھا۔متعدد مؤرخوں نے لکھا ہے کہ لڑائی کے دن آ پیالیہ نے دوہری زرہ ریب تن فرمائی تھی [۹۲] اور بعض بیانوں سے معلوم ہوتا ہے کہ لڑائی کے دن

چاہے تو تیرانداز اُسے اچھی طرح زد میں لے سکتے ہیں اس دشواری کا ایک خاصا بڑا مل اس تفصیل میں مل جاتا ہے کہ تیراندازوں کی جمکاری کے لیے چندسوار بھی متعین سخے ۔ جبیبا کہ ابھی نیچے ذکر آئے گا باغوں کا بھی جمیں ذکر ملتا ہے۔ ابود جانہ کا دامن اُحد میں رسول کر پم اللہ ہے ایک خصوصی تکوار اپنی بہادری کے اظہار کے لیے حاصل کرنا مشہور واقعہ ہے۔ اس موقع پر ان کا کہا ہوا ایک شعر جوطہری (ص ۱۳۲۲) اور ابن ہشام (ص ۲۳۲) میں محفوظ ہے۔ کوئی تعجب نہیں جواصلی ہو

انالذی عاهدنی خلیلی و نحن بالسفح لدی النخیل ترجمہ: میں وہ ہوں جس سے میرے دوست نے معاہدہ لیا کہ ہم نخلتان کے پاس پہاڑ کے دامن میں تھے۔

جگ اُ حدے دن قریثی فوج زغابہ سے سید سے احد کے جنوبی دامن میں پہنچ گئی ہوگی اور موجودہ مغربی مقبرہ شہداء پر مسلمانوں سے اس کی ٹر بھیٹر ہوئی ہوگی۔ خالد بن الولید کا رسالہ کدھر سے آیا؟ میرا قیاس ہے کہ وہ زغابہ کے شال مشرق میں اُحد کے پیچھے سے گزرتا ہوا مشرق طرف سے میدانِ اُحد کی طرف آیا، جہاں باوجود کئی بار برخنے کی کوشش کے تیروں کی باڑھا سے بہپا ہونے پر مجبور کرتی رہی۔ طبری (۱۳۹۳ و مابعد) سے بیاہم واقعہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دشن کے رسالوں کے مقابلے کے لیے آئے اور حضرت زبیر کا رسالہ آئے ضرب سے بیاہم واقعہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دشن کے رسالوں کے مقابلے کے لیے تیے اور حضرت زبیر کا رسالہ تیر اندازوں کے ساتھ ہمکاری کرتے ہوئے خالد کے رسالے کو بہپا کرنے میں کامیاب حقہ لیتا رہا۔

تاریخ میں جانتے ہیں کہ اہلِ مدینہ کی جانبازی کے باعث قریثی لشکر کے پاؤں اُ کھڑ گئے ۔اس وقت تیرانداز پاؤں اُ کھڑ گئے ۔اس وقت تیرانداز بھی پہاڑ سے اتر آئے اور مالی غنیمت جمع کرنے کے لیے چوطرف بھیل گئے حالانکہ آنخضرت نے انہیں ہرحال میں اپنی جگہ رہنے کی تاکید فرمائی تھی ۔ جنگ کہ مسلمان فوج

کوشکت بھی کیوں نہ ہوجائے۔سات آٹھ تیرانداز وہاں جورہ گئے۔خالد بن الولید کے رسالے کے نئے دھاوے کو روکنے کے نا قابل تھے۔ جب ان سواروں نے مسلمانوں پراچا نک پیچھے سے حملہ کیا [۱۰۰] اور وہ پلٹے تو پسپا ہونے والا قریش لشکر بھی مسلمانوں پراچا نک پیچھے سے حملہ کیا [۱۰۰] اور وہ پلٹے تو پسپا ہونے والا قریش لشکر بھی تھا اور دوبارہ حملہ کیا۔اب مسلمان دوطرف سے گھر گئے اور آنخضرت میں گئی اور کی افواہ پھیلی [۱۰۱] تو ان کے اوسان اور بھی خطا ہوئے اور آخر انہیں شکست ہوگئی اور اکثر مدینے کی طرف بھا گئے گئے [۱۰۲] قریش سمجھے کہ ان کا کام ختم ہوگیا اور وہ اپنے اونٹوں پرسوار ہوکر روانہ ہوگئے [۱۰۲]۔

آ تخضرت ملاقیہ خمی ہو گئے تھے آپ کے دندانِ مبارک کو بھی دشمن کی سنگ اندزی سے صدمہ پہنچا تھا [۱۰۴] اور دشمن کے کھود کر چھیائے ہوئے ایک گڑھے میں بھی اتفا قاً آپ آپ ایسے گر پڑے تھے [۱۰۵]مگر دشمن مسلمانوں سے میدان کو خالی یا کر ا پنے پڑاؤ کی طرف روانہ ہونے لگا تو بچے کھچے مسلمان ساہی پھر جمع ہونے لگے اور ٱنخضرت الله بھی اپنے گڑھے سے نکلے اور اُحد پہاڑ کے مشرقی ھے پراپنے ساتھیوں کی مدوسے چڑھے[۱۰۱] اور وہاں کے محفوظ غارمیں جاکر آرام کیا جس میں ایک آ دمی آ رام سے لیٹ سکتا اور متعدد لوگ اس کے باز وبیٹھ سکتے ہیں۔آ مخضرت اللہ کی سلامتی کی خبر پھیلی تو مسلمان بھی اس غار کی طرف چڑھنے لگے۔اس اجتماع کو دیکھ کر وشمن کے چند سیاہی متوجہ ہوئے مگر مسلمان بلندی پر تھے ۔ان کی سنگ اندازی[ ۱۰۷] کا مقابلہ ایک چھوٹی مکڑی نہیں کرسکتی تھی ،اور اپنے ساتھیوں کو جاتا دیکھ کر انہوں نے اس آخری موریچ کوزیادہ اہمیت بھی نہ دی،اورخود بھی روانہ ہو گئے۔ آنخضرت ایسیہ کوخوف ہوا کہ کہیں بیشہر مدینہ میں تھس کر وہاں لوٹ مار اور آتش زنی نہ کریں \_مگر جب بیخبر ملی کد گھوڑ وں کو کوتل بنا کر دشمن اونٹوں پرسوار جار ہا ہے تو یہ نتیجہ نکالا گیا کہ وہ لمج کوچ کا ارادہ رکھتا ہے۔ مدینہ پر دھاوے کا نہیں۔[۱۰۸] آنخضرت کچر بھی مطمئن تہیں ہوئے اور اس خیال سے کہ دشمن اپنی غلطی پر نادم ہو کر پھر، رائے سے واپس نہ

بلٹے۔ آپ قریش کے پیچھے ہوانہ ہوئے اور آٹھ دس میل تک جاکر کافی عرصے راستے پر قیام کیا، اور جب اطمینان ہو گیا تو مدینہ واپس آئے۔[۱۰۹]

خنرق:

احد کی لڑائی میں قریش جیت تو گئے لیکن مدینے میں اپنا فوجی دستہ چھوڑ جانے اوراپنے شامی کاروانوں کے راستے کی مستقل حفاظت کا اطمینان کرنے پرانہوں نے کوئی توجہ نہ کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قریش اوران کے حلیف ہمراہیوں کے مدینے سے دور نکلتے ہی مسلمان اپنے گھروں میں آ گئے۔ اورجلد ہی انہوں نے اپنا کھویا ہوا وقار نہ صرف حاصل کرلیا، بلکہ اپنے اثرات مشرق میں نجد تک [۱۱۰] اور شال میں کاروانوں کے جنگشن وُومتہ الجندل کے قریب تک پھیلادیئے [۱۱۱] اور قریش کا نہ صرف شام و مصر بلکہ عراق [۱۲۱] کا راستہ بھی موثر طور سے بند کردیا اور خود شہر مدینہ میں بھی وہاں کے یہودیوں کی روز افزوں جلا وطنی اور نومسلم عرب قبائل کے توطن سے ان کی حالت مشکم تر ہوگئی۔ (دیکھئے میرا خصوصی مقالہ بعنوان ''ہجرت'' رسالہ سیاست، حیدر آباد دکن، جولائی میں 19ء

یہود یوں کی جلاوطنی تازہ مشکلات کا باعث بنی۔ یہ لوگ مدینے کے شالی علاقوں میں جاکر بسنے گے، جیسے خیبر، وادی القراء اور دیگر یہودی نو آبادیاں جوشامی راستے پر فلسطین تک پھیلی ہوئی تھیں۔ غالبًا دُومتہ الجند ل میں بھی ان کے خاصے اثر ات تھے۔ کیوں کہ مدینے آنے والے غلے وغیرہ کے کاروانوں کو اب دومتہ الجند ل میں بھی چھیڑا جانے لگا[۱۱۳]۔ ان یہود یوں نے اپنے معاشی اثر ات سے ایک طرف تو عظفان [۱۱۳] وغیرہ قبائل کو مدینے پر دھاوا ہولئے کے لئے فراہم کردیا اور دوسری طرف قریش کو بھی ان تیاریوں سے آگاہ کرکے مدینے پر حملہ کرنے کے لئے آمادہ کردیا [۱۵] اور یہ سب تیاریاں پوری مستعدی سے کوئی دوسال تک ہوتی رہیں اور

مقالات حميد الله ..... ٢٢٠

مقالات ِحميدالله.....٢٦١

شوال هی میں مدینے کی خندق کا محاصرہ کرلیا گیا۔ دومتہ الجندل میں مدینے آنے والے کاروانوں کوستایا بلکہ روکا جانے لگا تو آنخضرت خود ادھر روانہ ہوئے۔ تا کہ اس کانٹے کو راستے سے صاف کیا جائے [۱۱۲] بظاہر دوران مہم میں آپ کو اس مخالفانہ سازش اور جتھا بندی کا پیتہ چل گیا اور ہے بھی

معلوم ہوگیا کہ اب بہت جلد وارکیا جانے والا ہے۔ اس لئے خلاف معمول آپ آ دھے راستے [211] سے مدینے واپس آ گئے اور شہر کی مدافعت کا انتظام کرنے لگے۔

اسلامی مور ت عام طور سے لکھتے ہیں کہ مدافعت کے مشور ہے میں حضرت سلمان فاری ٹے رائے دی کہ شہر کے اطراف ایک خندق کھودی جائے جیسا کہ ایران میں رواج ہے۔[۱۱۸] مکتوبات نبوی میں سے ایک میں جو مغازی الواقدی اور مقریزی کی ''المتخاصم بین بنی ہاشم و بنی امیه'' میں ماتا ہے۔ابوسفیان نے طعنہ زنی کی کہ مقابلے کی جگہ قلعوں میں گھس بیٹے ہواور جرت ظاہر کی کہ یہ نیا داؤں کس سے سکھا۔اس کے جواب میں آنخضرت نے لکھا کہ خدانے آپ کو یہ چیز الہام کی۔[۱۱۹] بہرحال جو بھی ہو۔ یہ امر واقعہ ہے کہ ۵ ھیں یورش کا مقابلہ آنخضرت کی۔[۱۹] بہرحال جو بھی ہو۔ یہ امر واقعہ ہے کہ ۵ ھیں یورش کا مقابلہ آنخضرت نے ترتی یافتہ اصول جنگ سے کیا۔ کم وہیش یہی رائے آپ کی جنگ احد میں تھی کہ شہر میں محصور رہ کر مدافعت کریں۔ گرنو جوان سیا ہیوں اور افسروں کے اصرار پر آپ نے شہر سے باہر نکل کر مقابلہ کیا تھا اور ستر مسلمانوں کی کثیر تعداد کا نقصاب برداشت کرنا عاما۔

واقدی [۱۲۰] کا بیان ہے کہ دومتہ الجند ل کی مہم سے واپس آنے اور خند ق کی تجویز پختہ ہونے کے بعد آنخضرت چند انصار ومہاجرین کے ساتھ گھوڑ ہے پر سوار ہو کر نکلے اور شہر کے اطراف ان مقامات کا معائنہ فرمایا جو جنگ اور محاصرے میں اہمیت رکھ سکتے تھے اور اس مقام کی تلاش کی جہاں پڑاؤ ڈال کر مسلمان سپاہی اتر سکیس اور سے طے ہوا کہ حسب معمول عورتیں ، بیچ ، جانور ، غلہ اور قیمتی اثاث البیت ان

گڑھیوں میں منتقل کردیئے جائیں جو مدینے کے اطراف میں سینئر وں کی تعداد میں تقسیں ۔اور جن کو آطام اور آجام کہا جاتا تھا اور مسلمان سپاہی جبل سلع کے دامن میں خیمے لگادیں اور اینے سامنے ایک لمبی اور گہری خندق کھود دیں۔

شہر کے اطراف خاص کر جنوب میں باغوں کا جال بچھا ہوا تھا۔ اوران کے درمیان جو تنگ راستے تھے ان میں سے گزرنے کی کوشش دشمن کو صف کی جگه قطار بنانے پر مجبور کرتی تھی اور ان راستوں میں چھوٹی چھوٹی چوکیا ں بھی بڑی ہے بڑی فوج کو روک دینے کے لئے کانی تھیں۔مشرق میں بنو قریظہ وغیرہ یہودیوں کے سینکروں مکان اور باغ تھے اور فی الوقت ان سے بہت اچھے تعلقات تھے اور ادھر سے بھی اطمینان سا تھا۔ شال کا رخ ہی سب سے خطرناک تھا۔ ایک حد تک مغربی رخ بھی۔اس لئے آنخضرت کی ابتدائی تجویز کے مطابق شال میں حرۂ شرقی اور حرہُ غربی کو ملاتی ہوئی ایک خندق کھودی گئی جو نیم دائرہ بناتی ہوئی جبل سلع کے مغربی کنارے ہے آ ملی [۱۲۱] پھرمختلف قبائل نے اپنے محلوں کی حفاظت کے لئے اپنے طور پر [۱۲۲] اسے جنوب میں عید گاہ میں (مسجد غماہ یا مصلّی ) کے مغرب سے گزارتے ہوئے کافی دورتک قبا کے رخ میں بڑھادیا۔شہرمدینہ کی تاریخ میں مطری نے لکھا ہے کہ اب وادی بطحان راستہ بدل کر اس جگہ ہے گز رنے گئی ہے۔ جہاں خندق کھودی گئی تھی [۱۲۳]۔ واقدی [۱۲۴] کا بیان ہے کہ قبامیں بھی بعض قبائل نے اپنے آطام کے اطراف خندق کھود دی۔ بیبھی بیان کیا جا تا ہے کہ خندق کوعبور کرنے کے لئے بعض جگہ'' درواز ہے'' (نہ کھدی ہوئی کم چوڑی زمین کی صورت میں ) بھی رکھے گئے تھے لیکن وہ کس جگہ تھے۔ واقدی کو بھی معلوم نہ ہوسکا۔[۱۲۵] قیاس کہتا ہے کہ اس سے مراد وہ پہاڑیاں ہوں گی۔جن کو خندق کے زنچیر ہے کی کڑیاں بنایا گیا تھا، اور یہ پہاڑیاں عبور و مرور کے لئے ممکن ہونے کے ساتھ ساتھ دیکھ بھال کی چوکیاں بھی تھیں۔ چنانچے مسجد ذباب اس کا اب بھی بقایا ہے۔جس پر ابتدأ آنخضرت کے لئے ایک ترکی ڈیرہ [۲۲] لگایا

۔ گیا اور پھر جہاں اس کی یا دگار میں دروازے والی مسجد (زوباب) بنائی جواب ذباب کہلانے لگی ہے۔

غرض جیبیا کہ بیان ہوا شہر مدینہ بکشرت محلّوں پرمشمّل تھا اوران محلّوں کے ما بین کافی مسافت تھی اور یہ درمیانی زمین باغات اور نخلستان کی صورت میں تھی۔ جن کے اطراف اکثر صورتوں میں پتھر کی مشکم اور خاصی بلند دیواریں تھیں جن کی وجہ سے خود باغوں کو''حالط'' کہا جانے لگا۔ ایسے باغ اب تک مدینہ منورہ میں باقی ہیں۔ اور ان میں پختہ اور وسیع کنویں اب بھی اس قابل ہیں [۱۲۷] کہ ان میں درجنوں لوگ اتر کر حیب جائیں اور ان پختہ دالانوں اور حجروں سے جو کنوؤں کے اندورنی حصے میں بنائے گئے ہیں، گڑھیوں بلکہ چھوٹے قلعوں کا کام لیں (پیے کنوئیں حالت امن میں قیدیوں کے لئے مجلس کا کام بھی دیتے تھے جبیا کہ کتانی [۱۲۸] نے بحوالہ عینی لکھا ے کہ کانت السبحون آبارا) اور مختلف محلول کے بیر باغ اور گھر باہم کچھاس طرح متصل ہو گئے تھے کہ متعدد جگہ دو اونٹ گزرنے کے قابل عریض گلیوں کے سوا کوئی اورگز رگاہ بھی نہیں تھی۔ پیرحالت خاص کر قبا کے لیمنی جنوبی رخ میں اب تک نظر آتی ہے عہد نبوی میں جب کہ بیہ باغ بہت زرخیز حالت میں تھے ان کی حالت جو کچھ ہوگی اس کا اندازہ اس اقتباس سے ہوتا ہے جوسمہو دی نے ابن اسحاق سے نقل کیا

> عن ابن اسحاق كان احد جا نبى المدينه عودة دسائر جوانبها مشككة بالبنيان و النخيل لاتيمكن العدو منها (وفاء الوفاء تحت كلمة

> > درخندق)

ابن اسحاق سے روایت ہے کہ شہر مدینہ کا ایک رخ کھلا ہوا تھا اور اس کے باقی رخ عمارتوں اور کھجور کے گھنے باغوں سے گھرے ہوئے تھے جن میں سے رشمن گزرنہیں سکتا تھا۔

مقالات حميد الله ..... ٢٢٣

مقالات حميد الله ٢٦٢٠٠٠

اس ایک کھے رخ لینی شال کی جانب خندق کھودی جانی طے ہوئی چنانچہ اولا اس علاقے کی پیائش کی گئی۔ پھر کام رضا کاروں کا بانٹا گیا اور تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ رضا کارانہ خدمت کی دعوت پر جب تین ہزار مسلمانوں نے لبیک کہی تو ہر دس دس آ دمیوں کی کھڑی پر چالیس'' ذراع'' (جو شاید بیس گزر کے مترادف ہے) کمبی خندق کھود نے کا کام سپر دہوا۔[179] دوسرے الفاظ میں بیے خندق تقریباً ساڑھے تین میل طویل تھی۔ گہری اور چوڑی کئی تھی۔ اس کا کوئی پیتہ مجھے اب تک کسی کتاب میں نہیں ملا لیکن اس کے کئی مرتبہ تذکرے ملتے ہیں کہ دشمن کے سوار خندق کودکر آنے کی کوشش میں ناکام رہے اور ایس بی ایک کوشش میں ایک سوار خندق کودکر آنے کی کوشش میں ناکام رہے اور ایس بی ایک کوشش میں ایک سوار خندق کے اندر گر کر کر گئی ہو۔

خنرق کی کھدائی کے زمانے میں آنخضرت اپنا مکان چھوڑ کر خنرق سے متصل ایک پہاڑی پر خیمہ لگا کرمقیم ہوگئے[ا۱۱]۔جس کی یادگار آج تک معجد ذباب (اصل میں'' ذوباب'' یعنی دو دروازے والی معجد) موجود ہے سپہ سالارِ اعظم کی میہ مستعدی ظاہر ہے کہ رائیگال نہیں جاسکتی تھی۔اس سے بڑھ کر میہ کہ رسول کریم نے دس آ دمیوں کی ایک کلڑی میں خود بھی شرکت فرمالی۔ (اس کلڑی میں سلمان فاری بھی تھے) اور کھدائی میں برابر کا حصہ لیتے رہے۔[۱۳۲]

سلمان فاری ایک قوی بیکل آ دمی تھے۔ اور کئی آ دمیوں کی مجموعی کام کے برابرخود کرتے تھے (چنانچہ بقول واقد کی جعلوالہ [۱۳۳] خسمس فدرع طولاو خسمس فی الارض) اس لئے ہر کھڑی کے لوگ چاہتے تھے کہ سلمان ان کے ساتھ ہوں۔ اس پر بروایت ابن ہشام وغیرہ رسول کریم نے فرمایا ''سلمان منا اهل البیست '' (یعنی نہیں، سلمان تو ہمارے اہل بیت کے ساتھ ہوں گے) اس جملے سے شایر یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ رسول کریم کی کھڑی میں زیادہ تر اہل بیت نبوی کے شایر یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ رسول کریم کی کھڑی میں زیادہ تر اہل بیت نبوی کے

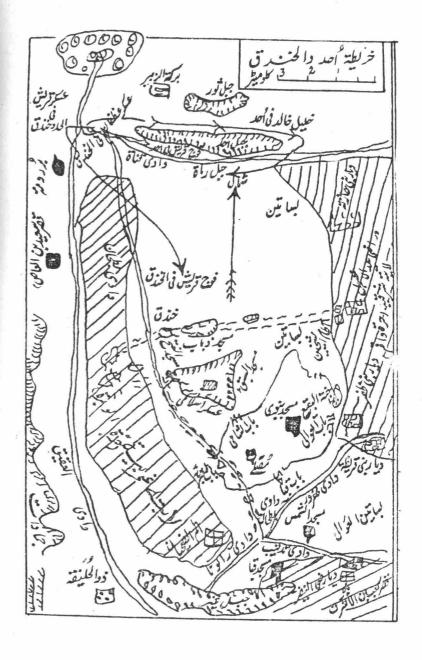

یہ کھدائی بعض بیانوں کے مطابق کوئی تین ہفتے جاری رہی۔ جب مرکاری'' خندق شال میں کلمل ہونے گئی تو مختلف محلوں کے باشند ہے بھی دیکھا دیکھی اپنے طور پراس سامان مدافعت سے استفادہ کرنے اور خندق کی اپنے محلے کے سامنے توسیع کرنے لگے اور اس طرح شہر کے مغرب میں بھی کوئی دو ڈھائی میل کی خندق کھد گئی۔ اس کے علاوہ بعض آطام کے گرد خندق کھود لی گئی جبیبا کہ او پر ذکر ہوا۔ خندق کی کھدائی کے دوران میں رضا کار جو اشعار گاتے تھے ان میں سے بھی چند تاریخ نے مخوظ کئے ہیں۔ ۱۳۰۶

واقدی [۱۳۱] نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ جو انسانی عناصر کے ہر زمانے میں یائے جانے پر دلالت کرنے کے باعث نقل کیا جاسکتا ہے وہ سے کہ حضرت زید بن ا ثابت جواس وقت وس بارہ سال کے بیج ہوں گے۔ خندق کھودنے میں ہاتھ بٹانے لگے اور دھوپ اور محنت سے تھک کر ایک دن جو ذرا کہیں لیٹے تو آ نکھ لگ گئی حضرت عمارہ بن خرم بڑے ہنس کھے اور چلبلی طبیعت کے تھے ان کی جو نگاہ پڑی تو بیجے سے بھی دل گی نہ چھوڑی اور حضرت زید بن ثابت کا کھدائی کا سامان اور کپڑے جیکے سے اٹھا كركہيں چھياديئے۔ ظاہر ہے كەكوئى برااتو بيدار ہونے برسمجھ جائے كەكسى دوست كى شرارت ہے لیکن کسی کم سن جو شیلے کا اس'' اپنی کوتا ہی اورقصور'' برگھبرا جانا ناگزیر ہے۔ ای لئے آنخضرت نے ایک طرف حضرت زید کو ابورقاد کہد کر ملامت کی ( یعنی برا سونے والا) اور دوسری طرف حضرت عمار کو تنبیہ کی کہ کن صورتوں میں نداق نا مناسب ہے۔خندق کی کھدائی ہر جگہ کیساں رفتار سے نہ رہی ہوگی۔شال میں چوڑ کی ز مین آسانی سے کھدگئی ہوگی۔ تر ہ میں دشوراری ہوئی ہوگی۔ چنانچہ سنگ مرمر کی ایک چٹان سے رضا کار عاجز ہو کر ہے اجازت لینے آئے کہ پاکٹی جگہ سے خندق کو ذرا ہٹادیں۔ آنخضرت کا اس چٹان کوخود آ کرتوڑ نامشہور واقعہ [۱۴۲] ہے ایک اور واقعہ ابن ہشام ص ا ۲۷ میں مذکور ہے۔ افراد مثلا حضرت علی وغیرہ ہوں گے۔[۱۳۲] بعض بیانوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر عبی آنخضرت کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ چنانچہ واقدی [۱۳۵] اور شامی [۱۳۹] نے ایک روایت نقل کی ہے کہ کثر سے کار اور شب بیداری سے تھک کرایک دن آنخضرت خندق کی کھدائی کے وقت آ رام لینے لیٹ گئو:
''ورائت ابا بکر و عمر واقفین راوی کہتے ہیں: میں نے ابو بکر اور عمر واقفین کو دیکھا کہ وہ آنخضرت کے سر ہانے علی راسہ (صلعم) بنحیان کو دیکھا کہ وہ آنخضرت کے سر ہانے

کھڑے تھے اور لوگوں کو ہٹارہے تھے، الیا نہ ہو کہ وہ آپ کے پاس سے گزرکرآپ کو بیدارکردیں۔

اسی روایت میں ایک دلجیپ جملہ ریجھی ہے:۔

وكان ابو بكر و عمره يتفرقان فى عمل ولامير ينقلان التراب فى ثيابهما يومئذمن العجلته اذلم يجرو احكلاتلا لعجلة المسلمين...........

الناس ان يمروا به فينبهم

اور الوبكر وعرابهی كام كرنے میں یا كہیں آنے جانے میں ایک دوسرے کہیں آنے جانے میں ایک دوسرے سے جدانہیں ہوتے تھے، جلدی میں یہ مٹی كواپنے كیڑوں میں ڈھوتے تھے كيڑوں میں ڈھوتے تھے كيؤوں كوجلدى میں ٹوكریاں نہیں مل كتی تھیں۔

ابن سعد [۱۳۷] سے معلوم ہوتا ہے کہ قلعہ رائے (حرہُ شرقی) سے جبل ذباب تک مہاجرین مامور تھے اور وہاں سے جبل بنی عبید اور فتح تک انصار۔ بعض تاریخوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ مسلمانوں نے بنو قریظہ کے یہودیوں سے کھدائی کا سامان مستعار حاصل کیا تھا [۱۳۸] اس وقت تک بنو قریظہ کو اتن ہمت نہ ہوئی تھی کہ اپنے دلی جذبات غداری کو ظاہر کریں کیونکہ دشمن ابھی آیا نہ تھا۔ اور اھے۔ کے معاہدے کے تحت [۱۳۹] وہ مدافعت مدینہ میں مسلمانوں کا ہاتھ بٹانے کے پابند تھے۔

کھدائی مکمل ہونے گئی تھی کہ شوال میں دشمن بھی آپہنچا۔ آنخضرت نے فوراً
عورتوں بچوں وغیرہ کو حسب معمول گڑھیوں میں بھیج دیا [۱۳۳] اور خود پوری فوج کے
ساتھ جبل سلع پر پڑاؤلگا کر مقیم ہو گئے اور آپ کا خیمہ بھی اب جبل ذباب سے جبل سلع
کے ایک اہم مگر محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ آپ کی خیمہ گاہ پر اب مسجد فتح بطور یاد
گار پائی جاتی ہے [۱۳۴] اور اسی کے قریب آپ کے سید سالا روں کے خیمے تھے۔
وہاں بھی مسجد میں تعمیر کی گئی ہیں، جو حضرت سلمان، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان اور
حضرت ابو ذر رضی تعالی عنہم کی طرف منسوب ہیں اور بیرسب مساجد خمسہ کے نام سے
مشہور ہیں اور اب تک یائی جاتی ہیں۔

وثمن جبیها که معلوم ہے متعدد حلیف قبائل پرمشتمل تھا اور ان کے متحد کرنے اور چڑھائی پر آمادہ کرنے میں مدینے سے نکالے ہوئے یہود بنوالنفیر نے بڑا حصہ لیا تھا۔ قریش نے احد کی فتح سے ہمت یا کراور دیگر قبائل نے مال غنیمت کے لا کچ میں مدینے کا محاصرہ کرنے کی ٹھانی۔ بنونضیرنے جواینے پورے مال و دولت کے ساتھ خیبر اور دیگر مزید شالی علاقوں میں جا ہے تھے، اپنے ہمسابہ عرب قبائل کوجن میں غطفان بہت اہمیت رکھتے ہیں ، اپنے سرمایہ دارانہ اثرات سے متاثر ہو کرمسلمانوں کے خلاف ابھارا تھا۔غرض یہودی کارندوں نے وہ تمام انتظامات طے کر دیجے جو مدینے کے شال اور جنوب دونوں طرف سے آنے والے حلیفوں کے لئے وقت اور مقام وغیرہ کے سلسلے میں ضروری تھے۔ چنانچہ بقول واقدی (مغاذی ورق ۱۰۱ تا۲) خیبر کا ایک سال کا پورا تھجور غطفان کو دیا گیا تھا۔غرض قریش اور کنا نہ اور احابیش کے قبائل دادی عقیق کے قریب بئر رومہ پرمقرر ہوئے [۱۳۵] اور غطفان اور بنواسداس سے سی قدر شرق میں وادی النعان کے پاس ذنب همی نامی مقام سے جبل احد تک پھیل گئے ان مقاموں یر یانی اور گھاس کی کافی سہولتیں ہیں۔ گوبیان کیا جاتا ہے کہ فصلیں کٹ کر کافی عرصہ ہو چکاتھا (مغاذی الواقدی ورق۲۰۱)

مقالات حميد الله .....٢٢٨

مسلمان جبل سلع پر اور اس کے دامن میں مقیم تھے اور خندق کی باری باری سے ان کی تکڑیاں ٹکہبانی کرتیں اور پہرہ دیتیں[۴۸] اور جب بھی دشمن خندق کے سمی میدان برزغه کرتا تو مسلمانوں کی فوج تیروں سے اس کا استقبال کرتی۔ وشمن کے سوار بھی خندق کی دوسری طرف منڈلایا کرتے اور غفلت کی تلاش میں رہتے۔ایک آ دھ مرحبہ رشمن کے بعض سردار اینے عمدہ گھوڑوں کو خندق کدانے میں کامیاب ہو گئے [ ۱۳۷] لیکن پیر ظاہر ہے کہ اکا دکا آ دمی محصور مقام میں گھس آئے اورا سے مدد دینے والے نہ آسکیں تو اس جسارت پرخود اس کو بھگتان بھگتنا پڑتا ہے اور خندق کے معرکے میں بھی یہی ہوا۔ بعض لوگ خندق کدانے کی کوشش میں کھائی میں گریڑے اور جان سے ہاتھ دھونے پڑے۔ ایک مرتبہ رات کے وقت مسلمانوں کی دو کلڑیوں کی مذ بھیٹر ہوئی اور ایک دوسرے کو نہ پہنچان کر ہتھیار چلاڈ الے جس سے کچھ خون بہا اور چند زخی ہوئے پھر اپنے معمولی شعار کے نعرے لگانے سے متنبہ ہوئے۔ رسول اکرم الله کو اطلاع ہوئی۔ آپ نے مرنے والوں کوشہید قرار دیا اور مجروحوں کی جراحت في سبيل الله اليكن خون اور زخم پر كوئي جرمانه عائد نه فر ما يا [ ١٣٨]\_

محاصرے میں روڑ افزوں شدت ہوتی گئی تو مدینے کے مشرق میں رہنے والے بنو قریظہ (یہودیوں کا رنگ بھی بدلنے لگا اور افواہوں کی توثیق کے لئے آنخضرت نے جاسوس بھیجے اور انہیں راز میں سمجھا دیا کہ معاملہ دگر گوں دیکھوتو سب سے کہہ کر پریشانی میں اضافہ نہ کرنا بلکہ پیشگی معینہ (اور بظاہر اطمینان دہانی کے) الفاظ آنخضرت سے کہنا جس کا مطلب آپ سمجھ جائیں گے۔مگر دوسرے سننے والے عوام بے خبر [۱۳۹] رہیں گے۔ بنوقریظہ کی غداری کی توثیق تو ہوگئی لیکن بیہ نہ معلوم ہوا کہ وہ کب وارکرنے والے ہیں اور چونکہ ان کومسلمانوں کے پیچھے سے گھس آنے ہوا کہ وہ کب وارکرنے والے ہیں اور چونکہ ان کومسلمانوں کے پیچھے سے گھس آنے یا شہر مدینہ کے لوٹ بلینے میں کوئی رکا وٹ نہ تھی اس لئے حضرت ابو بکر کا بیان ہے۔

ولقد كنت ادانى على سلع فانظر الى بيوت المدينة فاذا رايتهم هادئين حمدتُ الله.

رایتھم ھادئین حمدت الله. کو پرسکون پاتا تو خدا کاشکر کرتا۔ اب صورت حال جنتی خطر ناک ہوگئ تھی ظاہر ہے قرآن تک میں اس کا نقشہ پر دروالفاظ میں کھینچا گیا ہے۔

اذ جاء كم من فوقكم ومن اسفل منكم واذازاغت الابصارو بلغت القلوب الحناجو و تظنون بالله الطنونا هنا لك ابتلى المومنون وزلزلوا زلزالا شديدا.

جب وہ تمہاری طرف آئے تو تمہارے اور اوپر سے اور تمہارے ینچ سے اور تمہارے ینچ سے اور نظریں خیرہ ہوگئیں اور کلیج منہ کو آئے گئے اور تم خدا سے متعلق عجیب بد گمانیاں کرنے لگے اس موقع پر ایمان والوں کی آ زمائش ہوئی اور ان میں ایک شدید زلزلہ مچ گیا۔

میں بار بارجبل سلع کی چوٹی پر چڑھ کر

نظر دوڑا تا اور جب مدینہ کے گھروں

اس وقت فوری کاروائی کی ضرورت تھی۔ آنخضرت کے نفیہ قاصد غطفا نیول اور فزار یول کے سردار حارث بن عوف اور عینیہ بن حصن کے پاس بھیج اور ان سے معاہدہ کرلینا چاہا کہ وہ مدینے کے کھجوروں کی فصل کا معقول حصہ لے کر محاصرے سے دست بردار ہوجائیں۔ مگر شرطیں کڑی تھیں اور مسلمان ان پر آمادہ نہ ہوئے اور کھی ہوئی دستاویز معاہدہ مٹادی گئی۔[10]

اب واحد چارہ کار حلیفوں میں پھوٹ ڈلوانا اور غلط فہمی پیدا کرنا تھا۔ کئ ہفتوں کے قیام کے باعث محاصرہ کنندوں کا آ ذوقہ ختم ہو چلا تھا۔ اور ان کے پاس آنے والی رسد بھی مسلمانوں نے لوٹ لی تھی۔ [۱۵۲] اس لئے وہ بنی قریظہ کو جلد حملہ کرنے پر مجبور کرنے لگے۔مسلمان فوج تین ہزار سے زیادہ نہ تھی۔ قریش وغیرہ محاصرہ کرنے والے چھ سات ہزار تھے۔ بنو قریظہ میں ڈیڑھ ہزار سے زیادہ سپاہی

تھی۔ خندق اتنی طویل تھی کہ مسلمان ادھر سے اپنی جمیعت کو گھٹانے اور بنو قریظہ سے مقابل ہونے کا خیال بھی نہ کر سکتے تھے۔

آ تخضرت نے چندنومسلم کارندے بوقر بظہ کے پاس بھیج جن کا اسلام لانا ابھی مشہور نہ ہوا تھا۔ انہوں نے بن قریظہ میں اپ دوستوں سے کہا کہ قریش کا جیتنا سو فی صدیقی نہیں۔ تم نے اگر محمد سے خواہ مخواہ جھڑا مول لیا اور قریش محاصرہ اٹھا کر پلے بنے تو پھرتم تنہا محمد سے کیا مقابلہ کرو گے؟ بہتر ہو کہ تم قریش سے چند برغمال ما گو کہ وہ لڑائی کو انتہا تک جاری رکھیں گے۔ یہ چیز جب ان کی سمجھ میں آگئ تو یہی کارند نے قریش وغیرہ حلیفوں میں پنچے اور مشہور کیا کہ بن قریظہ اور آنخضرت میں ساز ہوگئ ہے اور وہ قریش کے سرداروں کو کمی بہانے سے اپنے پاس بلاکر آنخضرت بینر چنر کردینا چاہتے ہیں اسنے میں بنوقریظہ کے سفیر پنچے اور اپ حملے سے پہلے چند کے سیرد کردینا چاہتے ہیں اسنے میں بنوقریظہ کے سفیر پنچے اور اپ حملے سے پہلے چند کے شیر کردینا چاہتے ہیں اسنے میں بنوقریظہ کے سفیر پنچے اور اپ حملے سے پہلے چند کی خبر سے کے سیرد کردینا چاہتے ہیں اسنے میں بنوقریظہ کے سفیر پنچے اور اپ حملے سے پہلے چند کے این مشام وغیرہ ، ہرموقع )

ایک اور شخص کو آنخضرت[۱۵۳] نے یہ باور کرنے کا موقع دیا کہ بنو قریظہ کا بیغال مانگنا آنخضرت ہی کے تھم سے ہے اور جب اس نے وہ اطلاع قریش کو دی تو پھر انہیں ذرا بھی شبہ نہیں رہا اور یہودیوں سے کشیدگی اور کبیدگی حد کو پہنچ گئی۔

اس اثنا میں شوال کا مہینہ ختم ہو چلا اور ذیقعدہ سر پر آگیا جو اشہر حرم کا آغاز تھا۔ جس میں قریش مذہباً جنگ نہیں کر سکتے تھے۔ [۴۵] فتح کے امکانات نہ رہ اتنے میں موسم بھی خراب ہوگیا، بارش ،طوفان، سردی، وغیرہ سے محاصرہ کنندہ پریشان ہونے ملک اور آخر بیزار ہو کر ابوسفیان نے پیش قدمی کی اور وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ روانہ ہوگیا۔ اس پر دوسرے قبائل بھی بے بس ہوگئے اور کیے بعد دیگرے سب چلتے ہے [۱۵۵] اور مطلع صاف ہوگیا۔

مقالات حيد الله ..... 4 ك

فتح مكه:

جیسا کہ ایک حدیث میں بیان ہوا ہے ، محاصرہ خندق کے اختتام پر رسول کریم ؓ نے محسوں فرمالیا کہ اب قریش کی چڑھائیاں ختم ہو چکیں اور ان کی قوت بھی۔ چنا نچہ اس کے بعد سے مسلمانوں کے اقدام کا موقع نکل آیا اور قریش صرف مدافعت کرنے گئے۔ اس تبدیلی صورتِ حال کے متعدد وجوہ تھے اور صرف بدر اور خندق میں قریش کی ناکا می فیصلہ کن امر نہ تھی۔

اصل میں آنخضرت نے دیمن کو نابود کرنے کی جگہ مجبور کرنا پیند فرمایا۔اس کے لئے دو تد ہیریں تھیں،ایک تو قریش کو معاشی دباؤسے بے بس کردینا اور دوسرے اپنی فوجی قوت اتنی بڑھالینا کہ دیمن مقابلے کی جرات ہی نہ کرسکے اور بغیرخون بہائے مقصد حاصل ہوجائے۔

وادی غیر ذی زرع کے رہنے والوں کا واحد ذریعہ معاش نہیں تو سب سے بڑا ذریعہ 'رحلتہ الشاء والصیف' تھا۔ ہجرت کے دو چار مہینے کے اندر ہی آنخضرت کے ''رحلتہ الصیف' یعنی شالی راستہ جو بیہوع کے قریب سے مصروشام کو جاتا تھا۔ وہاں کے قبائل سے حلیفی کر کے قریش کے لئے ننگ بلکہ بند کردیا۔ چنانچہ مدینہ اور یہوع کے مابین بینے والے قبائل کے معاہدے تاریخ نے محفوظ رکھے ہیں[۱۵۲]اس یغیوع کے مابین بینے والے قبائل کے معاہدے تاریخ نے محفوظ رکھے ہیں[۱۵۲]اس کے بعد اسلام کے پھیلنے اور آنخضرت کے فتوحات نے اسلامی اثرات نجد تک بھی کی بعد اسلام کے پھیلادیے اور عراق کا راستہ بھی قریش کے لیے بند ہوگیا [۱۵۵]طائف اور یمن کا راستہ پوری طرح بند نہ ہوالیکن بین الاقوامی تجارت جو یمن اور کھے کے راستے ہندوستان سے پورپ کو ہوتی ہے اس کا گزرنا بند ہونے سے قریش کو خفارے وغیرہ کی جاندی کے سلسلے میں جوآمہ فی ہوتی تھی وہ بھی بند ہوگئی۔ ایک موقع پرایک لاکھ درہم کی چاندی قریش کے کارواں میں سے مسلمانوں نے لوٹ لی تھی [۱۵۸] غالبًا بیاسی بین الاقوامی حمل ونقل سے متعلق ہوگی جندق کے بعد اسلامی اثرات نجد سے گزر کر ممامہ تک

پہنچ گئے جہاں سے قریش کے لئے غلے کی درآ مد ہوتی تھی اور ثمامہ بن اُ ٹال کے اسلام سے بیدر آ مربھی روک دی گئی تو مورخین کے بیان کے مطابق کے میں قط پڑ گیا [109] گواس قحط کی ایک وجہ غالبًا یہ بھی تھی کہ اس زمانے میں امساک باراں کی وجہ سے حجاز میں خنگ سالی تھی۔ آنخضرتؑ نے ایک دفعہ فقراء مکہ میں تقسیم کرنے کے لئے جو یا خچ سو دینار بھیجے تھے اور جس پر ابوسفیان نے کہا تھا کہ بیہ مکے والوں میں پھوٹ ڈالنے کے لئے ہے[۱۲۰] وہ غالبًا اس زمانے سے متعلق ہے ان سب سے بھی زیادہ موثر بات سے ہوئی کہ رفتہ رفتہ قریش کے حلیف ان کا ساتھ چھوڑنے لگے، اور یا تو وہ مسلمان ہوگئے یا بے بس ہو گئے اور کھے کے جارول طرف اسلامی قبائل پیدا ہو گئے خیبر کھ میں تباہ ہوگیا اور طاکف جس سے قریش کو ہڑی امیدیں تھیں فتح مکہ کے زمانے میں صرف تیار بول میں مصروف رہا اور رمضان ۸ھ میں جب اچا تک اسلامی فوجوں نے کے کے پہاڑوں کے نیچے پہنچ کر پڑاؤ ڈالا تو قریش میہ و تنہا تھے اور خود ان کا سب سے بڑا سردار ابوسفیان بعض اتفاقات سے مسلمانوں کے بڑاؤ میں جا کر پھنس چکا [1717-18

یہاں صرف اشارہ نے بتا دینا کانی ہے کہ معرکہ خندق کے دوسرے سال ذیقعد ۲ھ میں آنخضرت کہ گئے اور قریش کی منہ مانگی شرطیں قبول کر کے دس سال کے لئے ان سے صلح کرلی اور صرف ان سے یہ چاہا کہ وہ اسلامی جنگوں میں غیر جانبدار [۱۹۲] اور مثلاً خیبر کے یہودیوں کی مدد نہ کریں چندہی دنوں میں مسلمانوں کے ایک حلیف قبیلے (خزاعہ) سے قریش نے جھڑا مول لیا اور خوزیزی کی [۱۹۳] تو آخضرت نے ''دس بزار قدوسیوں' [۱۹۳] کا ایک لشکر جرار تیار فرمایا اور ''حبسِ طریق' [۱۹۵] کر کے اور اپنا مقصد فوج پر نہ ظاہر کر کے بلکہ دکھاوے کے لئے چکر کھا کر اور نامعلوم راستوں سے گزر کر مکہ [۱۹۲] پنچ تو قریش کورات کے وقت پڑاؤ کے کراور نامعلوم راستوں سے گزر کر مکہ [۱۹۲] پنچ تو قریش کورات کے وقت پڑاؤ کے جوابوں کی روشن سے پتہ چلا ورنہ وہ اب تک بالکل بے خبر شے۔ ابوسفیان نے اسلامی

مقالات حمد الله سيم



فوج میں گھر جانے کے بعد اپنی ہے بی دکھ کر اسلام کا اظہار کیا اور جان بچائی لیکن آ تخضرت نے ان کونگرانی میں رکھا اور اس وقت تک رہا نہ کیا جب تک کہ اسلامی فوج حملے کے لئے روانہ ہو کرصورت حال بینہ ہوگئی کہ قریش کے لئے اپنی قو توں کو جمع کرنا ناممکن ہوگیا۔ مرعوب دل ابوسفیان نے آ کر گھبراہٹ کو مکمل کردیا اور یقین دلایا کہ مقابلہ بے سود ہے اور بیر کہ چھیار ڈال دینے ، خانہ نشین ہوجانے ، ابوسفیان کے گھر میں پناہ لینے یا قومی معبد (کعبہ) کے احاطے میں جہاں خون ریزی کی کسی کو جرات نہ ہوسکتی تھی ، چلے جانے پر آ مخضرت نے ان کو امن دینے کا وعدہ کیا ہے۔[کا] ایک ہوسکتی تھی ، چلے جانے پر آ مخضرت نے ان کو امن دینے کا وعدہ کیا ہے۔[کا] ایک طرف نا قابلی مقابلہ زبر دست قوت اور دوسری طرف اس نرمی اور رحم دلی کی خبروں نے لڑائی کی نوبت نہ آنے دی اور قریش نے اپنے شہر پر خاموش سے آ مخضرت کا قبضہ ہوجانے دیا [۱۲۸] ۔ البتہ کے پر چڑھائی اور فوجی نقل و حرکت کی تفصیل یہاں ضروری ہوگی۔

مکہ معظمہ ایک وادی میں واقع ہے جس کے ہرطرف او نچے اور دشوارگزار پہاڑ ہیں۔ صرف ایک بڑا راستہ ہے جو شالاً جنوباً شہر میں سے گزرتا ہے، اور دو ذیلی رستے ہیں جواس بڑے داستے میں آ کرمل جاتے ہیں یعنی طریق قجوں اورطریق کداء فوج کا بڑا حصہ جناب رسالت مآ ب کے ساتھ عام شالی راستے یعنی معلات کی طرف سے بڑھائی گئی۔[۱۲۹] پچھ فوج حضرت الزبیر بن العوام کے تحت طریق کداء سے بڑھائی گئی۔[۱۷۹] تا کہ وادی فاطمہ کی راہ ساحل کی طرف جانے والی گزرگاہ کھلی نہ رہے۔ ایک اور مضبوط دستہ سیف اللہ خالد بن الولید کو دے کر جنوبی راستہ یعنی مفلہ کی راہ لیا کی طرف ہے ایک اور فوج قحون کے راستے بڑھائی گئی۔[۲۷] ایک اور فوج قحون کے راستے کی مراہ لیا کی طرف جاتا ہے اور ایک شاہراہ جنوب میں بہن کی کی طرف جاتی ہے اور ایک شاہراہ جنوب میں بہن میں کی طرف جاتی ہے اور ہر معرکے کی طرح مسلمانوں کے لئے شعار۔ (واج ورڈ) بھی مقرر کر دیئے گئے تھے (ابن ہشام ۸۱۸)۔

مقالات حميد الله ..... ٢٢ ٢٥

روادي فالمتر والمدنية

ebooks 1360.pk فوج میں گھر جانے کے بعد اپنی بے بسی دیکھ کر اسلام کا اظہار کیا اور جان بچائی لیکن آ تخضرت نے ان کونگرانی میں رکھا اور اس وقت تک رہا نہ کیا جب تک کہ اسلامی فوج حملے کے لئے روانہ ہوکرصورت حال بینہ ہوگئی کہ قریش کے لئے اپنی قو توں کو جمع کرنا نامکن ہوگیا۔ مرعوب دل ابوسفیان نے آ کر گھبراہٹ کومکمل کردیا اور یقین دلایا کہ مقابلہ بے سود ہے اور یہ کہ ہتھیار ڈال دینے ، خانہ نشین ہوجانے ، ابوسفیان کے گھر میں پناہ لینے یا قومی معبد ( کعبہ ) کے احاطے میں جہاں خون ریزی کی کسی کوجرات نہ ہوسکتی تھی، چلے جانے پر آنخضرت کے ان کوامن دینے کا وعدہ کیا ہے۔[١٦٤] ایک طرف نا قابل مقابله زبروست قوت اور دوسری طرف اس نرمی اور رحم ولی کی خبروں نے لڑائی کی نوبت نہ آنے دی اور قریش نے اپنے شہر پر خاموثی سے آنخضرت کا قبضہ ہوجانے دیا[۱۲۸]۔البتہ کے پر چڑھائی اور فوجی نقل وحرکت کی تفصیل یہاں ضروری

> مکہ معظمہ ایک وادی میں واقع ہے جس کے ہرطرف اونے اور دشوارگزار پہاڑ ہیں۔ صرف ایک بڑا راستہ ہے جوشالاً جنوباً شہر میں سے گزرتا ہے، اور دو ذیلی رستے ہیں جواس بوے راہتے میں آ کرمل جاتے ہیں لیعنی طریق قو ں اور طریق کداء فوج کا برا حصہ جناب رسالت مآب کے ساتھ عام شالی راستے بینی معلات کی طرف سے برصنے لگا[١٩٩] کچھ فوج حضرت الزبير بن العوام كے تحت طريق كداء سے بڑھائی گئی۔[۱۷۰] تا کہ وادی فاطمہ کی راہ ساحل کی طرف جانے والی گزرگاہ کھلی نہ رہے۔ ایک اور مضبوط دستہ سیف اللہ خالد بن الولید کو دے کر جنو بی راستہ لیعنی مسفلہ کی راہ لیط کی طرف سے شہر میں بڑھنے کا تھم دیا [۱۷] ایک اور فوج قون کے رائے بڑھائی گئی۔[۱۷۲] ادھر سے ایک رستہ جدہ جاتا ہے اور ایک شاہراہ جنوب میں یمن کی طرف جاتی ہے اور ہرمعرکے کی طرح مسلمانوں کے لئے شعار۔(واج ورڈ) بھی مقرر کردیئے گئے تھے (ابن ہشام ۸۱۸)۔

جس ضبح کوکوچ تھا۔ اس سے پہلے کی رات کو آتخضرت نے تھم دیا تھا کہ ہر مسلمان سپاہی پڑاؤ پرایک آگ روش کرے۔ جب دور سے قریش نے ان دس ہزار چواہوں کو دیکھا تو ان کے چھکے چھوٹے گئے کہ جج کے زمانے میں منامیں جو کیفیت ہوتی ہے۔ [۱۳۵] وہی نظر آتی ہے۔ اور انہوں نے خیال کیا کہ جتنے چو لہے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ ہی لوگ ہوں گے۔ ان کے اچھا چھا افسریا تو مرچکے تھے (مثلا ابوجہل وغیرہ) یا مسلمانوں میں مل گئے تھے۔ (جیسے حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمر و بن العاص) یا اس وقت انہیں مشورہ دینے والے موجود نہ تھے (جیسے حضرت ابوسفیان) چھلی جنگوں کی مسلمل ولا حاصل زحمتیں، معاشی دباؤ کی تکلیفیں، حریف کی اچا تک کثیر تعداد میں آئد پر نفسیاتی تر دد جب کے حلیفوں کو مدد کے لئے بلانے کا موقع نہ تھا، ابوسفیان کا آخری لیے میں آگر مقابلے کو بے سود بتانا اور آنخضرت کے رحم دلانہ ابوسفیان کا آخری لیے میں آگر مقابلے کو بے سود بتانا اور آنخضرت کے رحم دلانہ اعلان معافی کا تذکرہ کرنا، یہ تمام امور اور دیگر واقعات نے قریش کو آمادہ کیا کہ جھیارنہ چلائیں اور ایے آپ کو سابق ہم شہری کے رحم وکرم کے سپر دکردیں:

دس برس کی شانہ روز جسمانی اور روحانی کاوشوں کے بعد کے کا جلا وطن اب وہیں فاتحانہ انداز میں داخل ہور ہا تھا، مگر کس انداز سے؟ کسی جبار فاتح کی طرح اگر تے، سینہ تانے اور مسبب حقیقی کو بھلا کر نشہ خود پرتی میں سرشار؟ نہیں بلکہ ابن ہشام (ص ۱۵۸) کے مطابق شرماتے، بارگاہ خداوندی میں سرنیاز جھکاتے اور بار بار اون کے کجادے ہی پرسجدہ شکر اواکرتے ہوئے اور پچپلی مالی وروحانی اذیتوں پر انتقام کے خیال کی جگہ لا تشویب علیکم الیوم اذھبوا فانتم الطُلقاء [۲۵] (آئ تم مسے کوئی مواخذہ نہیں ۔ جاؤتم سب آزاد ہو) کے عفو اور عام درگزر کا اعلان کرتے ہوئے جو الفاظ مولانا مناظر احسن گیلانی کے [۵۵] اذنت و اھذہ القریته نکلوا مسجداً و قولو حطته ۔ (اس شہر میں مسجداً و قولو حطته ۔ (اس شہر میں داخل ہوا ور جینا جا ہوگاہ کین دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے اور معافی معافی کہتے



ہوئے داخل ہو کی خالص اسلامی شان کامکمل مظاہرہ تھا)۔

فوج کی صف بندی اور معائنه، بدر واحد جیسی ابتدائی لڑائیوں تک میں آ تخضرت ملحوظ رکھتے تھے۔ فتح مکہ تک فوج میں اتنا کچھ ضبط اور تنظیم پیدا ہو چکی تھی کہ اب بیکام ایک خصوصی افسرصف آرائی ( ذراع ) [۱۷۶] کے سپر دکر دیا جاسکتا تھا اور اس کے ذریعے سے احکام کی پوری تھیل ہوتی تھی۔ فوج میں خررسانی کے مکمل انظامات تھے، اور سپاہیوں اور افسروں کی رتی رتی بات کی اطلاع ملتی رہتی تھی ۔ معمولی چیزوں کونظرانداز کردیا جاتا تھا اور اہم امور میں فوری تد ارک عمل میں لایا جاتا تھا۔ چنانچہ کے پر چڑھائی کی آخری نوبت میں جب [22] ایک اضرنے یہ خیال آرائی کی کہ اب کمے کا سرنیچا کیا جائے گا اور اسے لوٹ لیا جائے گا۔ تو فوراً اسے علیحدہ کر کے کمان دوسرے افسر کے سپر د کر دی گئی اور عام منا دی کرا دی گئی کہ مکہ معظمہ اور قبلہء مسلمانان کا سرنیجانہیں بلکہ اس کی عزت میں آج سے مزیداضا فہ ہوگا اور شہر میں ہر طرح امن و امان ملحوظ رکھا جائے گا۔ فوج کی تنظیم اپنے فطرتی رجحانات کے مطابق تھی اور ہر قبیلہ اپنے ہی افسروں کی سرکردگی میں کارگز ارتھا۔مہاجرین ، انصار، غفار، وغیرہ کے رضا کارسب کے الگ الگ دستے تھے لیکن ایک ہی کل پرزوں کی طرح ہم آ ہنگی کے ساتھ کام کرتے تھے۔

### حنین اور طا کف:

یہ عجیب بات ہے کہ حنین کا مشہور اور اہم میدانِ جنگ جس کا قرآن میں نام کے ساتھ ذکر ہے ، صدیوں سے گوشہ و گمنا می میں چلا گیا ہے اور پرانے جغرافیہ نگاروں کو سے تک نہ معلوم ہو سکا کہ حنین کس جگہ واقع تھا۔ وہ مختلف روایتیں بیان کرتے ہیں جن میں باہم تطابق کی کوئی صورت نہیں اور مجبوراً ان کے باہم تعارض کے باعث سب ہی کوساقط اور نظر انداز کر دینا پڑتا ہے حالیہ سالوں میں متعدد اہل علم سیاحوں نے اس

جگہ کا پیتہ لگانے کی کوشش کی اور ۱۳۵۷ھ کے اواخر میں جج کے زمانے میں آٹھ سال
کے وقفے کے بعد میں نے اس کی دوسری مرتبہ جبتو کی ، اور اب کی دفعہ ساٹھ سترمیل
کی مسافت گدھے پر طے کرنے کے باوجود بھی گوہر مراد، افسوس سے اعتراف کرنا
پڑتا ہے کہ ہاتھ نہ آیا۔

اصل میں ہم لوگ حنین کو کے اور طاکف کے پچ میں ڈھونڈتے رہے ہیں اور اب میں افسوں کرتا ہوں کہ یہ قصور ہمارا ہی ہے کہ مقصد کونہیں پہنچتے ، سب لوگ جانتے اور مانتے ہیں اور احادیث میں بھی صراحت سے ذکر ہے کہ سوائے تبوک کے موقع کے آنخضرت ہمیشہ فوجی مہموں میں توریہ (دکھاوا) فر مایا کرتے تھے اور غیرسمت میں چل کر نامانوس اور سنسان راستوں سے گزر کر دہمن کو انجان جان لیتے تھے۔ اس لئے یہ قطعاً غیر بھین ہے کہ آنخضرت کے سے طاکف کوسید ھے راستے سے گئے ہوں۔

یوں بھی سیرت نبویہ کی کتابیں بتاتی ہیں کہ حنین کی الزائی جبل
اوطاس[۱۷۸] کے دروں اور پر چے وادیوں کے قریب ہوئی۔ دوسری اہم تفصیل ہمیں
یہ بھی معلوم ہے کہ حنین سے فارغ ہو کر جب جب آنخضرت طائف کا محاصرہ کرنے
روانہ ہوئے تو نخلہ کیانیہ اور قرن سے ہوتے ہوئے پہلے مقام لیہ [۱۵۹] پر پہنچ اور
وہاں سے آگے بڑھ کر خاص طائف کی فصیل کے نیچ آئھہرے۔

ید دونوں تفصیلیں بڑی اہم ہیں۔ اولاً اوطاس کے متعلق یہ یا درہے کہ اس ام کا پہاڑیا وادی نہ تو کے اور دلما کف کے چھیں کہیں واقع ہے اور نہ طاکف کے آس پاس کسی جگہ۔ البتہ خدا بخشے سلطان عبدالحمید خان ٹانی کو انہوں نے ججاز ریلوے ڈالی تو انجینئروں سے ایک نقشہ بھی تیار کرایا۔ اس نقشے میں مقام اوطاس طاکف کے شال مشرق میں کوئی تمیں جیالیس میل پر اب تک بھی مشہور ہونا بتایا گیا ہے۔

وادی لیہ قدیم سے بڑی مشہور جگہ ہے اور میں نے اسے شہر طائف کے تقریباً مشرق، جنوب مشرق میں کوئی چھ میل پرایک زر خیز اور آباد گاؤں پایا۔

مقالات حميد الله ..... ٢٢٨

مقالات حميد الله ١٢٥٩

ایک اور اہم چیز جو قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ ہوازن کا قبیلہ اب بھی موجود ہے اور یہ طائف سے وہاں کے لوگوں کے بیان کے مطابق کوئی تین دن کے فاصلہ پر رہتا ہے اور اگر میری یادغلطی نہیں کرتی تو یہ ای سمت میں رہتے ہیں ۔ جدھر مقام اوطاس نقشہ ججاز ریلوے میں بتایا گیا ہے۔

اب رسول کریم کی فوجی نقل و حرکت بہت صاف سمجھ میں آ جاتی ہے اور وہ سیمعلوم ہوتی ہے کہ ہوازن کو قلع بندشہر طاکف میں پہننے سے روکا جائے۔ آپ کے سے تقریباً شال میں روانہ ہوتے ہیں اور نصف دائرہ سا راستہ بنا کر حنین پہنچتے ہیں اور تقور ٹی تی دشواری کے بعد دشمن کو تتر بتر کر کے اور ان کے بیوی بچوں اور مال مولیق کو قار کر کے حفاظت سے کھے کی سمت روانہ کر دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح چکر دار راستے سے آگے بڑھتے ہوئے اوطاس سے ہوکر لیہ پہنچتے ہیں اور وہاں کی گڑھی منہدم راستے سے آگے بڑھتے ہوئے اوطاس سے ہوکر لیہ پہنچتے ہیں اور وہاں کی گڑھی منہدم کر دیتے ہیں (ابن ہشام ص ۲۷۸) اس کی فتح اہل طاکف کے لئے بڑا معاشی دکھ کینیجاتی ہے اور پڑاؤ وغیرہ کی سہولت ہے۔ مگر جدھر سے آگر گھیر لیتے ہیں۔ جدھر طاکف کو ایک ایسے سے آگر جدھر سے آپ کے آئے کا اہل طاکف کو مگان نہیں ہوسکتا تھا۔

حنین غالباً جبل اوطاس کی ایک وادی کا نام تھا۔ میں غلط فہمیوں میں جبتلا رہ کرسفر حجاز کے مواقع پر ادھر نہ جا سکا۔ اس لئے وہاں کی تفصیل وینی ممکن نہیں ہے۔ اصابہ (۲۰۲۷) میں ایک شخص کے اس موقع پر افسر مال غنیمت مقرر ہونے کا ذکر ہے جو یقیناً ہر لڑائی میں ہوتا ہوگا۔ چنانچہ جنگ بدر کے سلسلے میں بھی ابن ہشام (صے سلاکی اس کا ذکر کیا ہے۔

طائف تقریباً تین ہزار فٹ کی بلندی پر ایک سطح مرتفع ہے کے سے وہاں پہنچ کے تین راستہ جوعرفات سے گزر کر جبل کراء کے دامن میں پہنچتا ہے۔ اور پھر ایک دشوار پہاڑی چڑھائی کے بعد طائف پہنچادیتا ہے، وہ

صرف گدھوں کے ذریعے سے طے کیا جاسکتا ہے بیتقریباً پچاس ساٹھ میل ہوگا اور عصر کوسوار ہوں تو آ دھی تک چل کر صبح تک وقفہ لیتے ہیں۔ پھر ظہر تک طاکف پہنچ جاتے ہیں۔ دوسرا راستہ جو جعر انہ سے گزرتا ہے اونٹول کے راستے سے طے ہوتا ہے، مجھے اس کی واقفیت نہیں، تیسرا راستہ اب وادی نعمان اور میسل سے گزر کر موٹر میں طے ہوتا ہے اور ڈاک کی موٹر اس ستر پھھڑ میل کی مسافت کو تین چار گھنٹوں میں طے کر لیتی ہے، اور ڈاک کی موٹر اس ستر پھھڑ میل کی مسافت کو تین چار گھنٹوں میں طے کر لیتی ہے، اور ہموار چوڑی واد یوں میں شاید ہی کہیں دشوار گزار راستہ آتا ہو۔

خود طائف میں قدیم زمانے میں قبیلہ وار محلے تھے اور ایک دوسرے سے فرلانگ دوفرلانگ میل دومیل کے فاصلے یر، اور ہر محلے کے ساتھ زراعت اور باغبانی ك الك انتظامات تھے۔ایسے بہت سے محلے اب كھنڈرنظر آئے ہیں مگر بعض قديم محلے اب بھی باقی ہیں اور وادی دج سے سیراب ہوتے ہیں جوتقریباً نصف دائرہ بناتی ہوئی گزرتی اور بارش کے سوا اور دنوں میں خشک ہوجاتی ہے۔ کیونکہ کسی بند کا آس یاس انتظام نہیں ہے۔ یانی کے چشمے البتہ موجود ہیں اور انہیں سے کاریز (زمین دوزنہریں) نکال کر باغوں کو سیراب کیا جاتا ہے۔ قدیم زمانے میں بعض ایرانی انجینئروں کی [۱۸۰] مدد سے سے آبادی کا ایک محفوظ اور سطح حصد دیچہ کر ایک قصیل کے ذریعے سے قلعه بند كرليا كياتها اوراس حصے كو' طائف' كيرا كہتے تھے۔ ورنہ پورى آبادى' درج'' کہلاتی تھی۔ مقامی روایات کے مطابق لات اور عربیکی کے بت خانے بھی اس '' گھیرے'' کے اندر تھے ایک کی جگہ آج کل سرکاری ہوٹل یا مہمان خانہ بنا ہوا ہے۔ اور دوسرے کی جگہ ایک بڑا سا خانگی گھر۔موجود ہفصیل ترکی دور کی یاد گار ہے۔لیکن اس کا کم از کم کچھ حصہ ضرور قدیم'' گھیر ئے' ہی کی جگہ ہے کیونکہ شہداء محاصرہ طا نف کی قبریں معجد ابن عباس سے متصل فصیل کے عین پنیے ہی اب تک موجود ہیں۔ اور وہیں حضرت ثبات (کا تب وحی و میرمنشی در بار رسالت ) بھی آ رام فرمارہے ہیں اور بقول ابن ہشام ( ص۸۷۲) اسی معجد کے پاس اسلامی پڑاؤ تھا۔

کسی قلع کا محاصرہ کرنا طائف میں اسلامی فوجوں کے لئے ایک نیا تج بہتھا اور ظاہر ہے کہ صحرانشین خانہ بدوش بدوی جمعیتوں کے مقابلے کے لئے جواصول جنگ کام آتے ہیں۔ وہ بہت کچھ ہے کار تھے۔ اسی لئے آنحضرت نے مجنیق، دہا ہے اور عرادے اور اسی طرح کے قلعہ شکن آلات استعال فرمائے [۱۸۱] اور پھر معاشی دہاؤ ڈالنے کے لئے بیرون قلعہ ان کے باغوں کو تباہ کردینے کی دھمکی دی [۱۸۲] گر چونکہ دالنے کے لئے بیرون قلعہ ان کے باغوں کو تباہ کردینے کی دھمکی دی [۱۸۲] گر چونکہ رحت اللعالمین اور بنی کا منشا وہ نہیں ہوسکتا تھا۔ جو عام فاتحوں کا کہ حریف کو ہر طرح نقصان پہنچا ئیں اس لئے اہل طائف کی التجا پر باغوں کی مزید قطع و ہر بدروک دی گئے۔ دوسری تدبیر سے اختیار فرمائی کہ اعلان فرمایا کہ دشمن کے ملک کا جو غلام دوسری تدبیر سے اختیار فرمائی کہ اعلان فرمایا کہ دشمن کے ملک کا جو غلام بھاگ کر آکر اسلام قبول کرلے، وہ آزاد سمجھا جائے گا۔ جو فقہ اسلامی میں داخل ہو چکا ہے۔ دیگ لائے بغیر نہ رہا [۱۸۳]۔

ایک اور انظام بیفر مایا گیا کہ محاصرے کے لئے مجنی اور دبابوں وغیرہ کے بنانے اور چلانے کی تربیت حاصل کرنے کے لئے چند قابل کاریگروں کو جرش نامی مقام پر روانہ فرمایا [۱۸۳]۔ بیطائف کے جنوب میں کچھ فاصلے پر تھا نہ کہ عرب کے شال میں جیسا کہ شیلی مرحوم نے سیرت النبی آ ۱۸۵] میں لکھا ہے۔''عرب کے ثال میں جواس کا ہمنام شہر تھا اس سے سیرت النبی سیالیہ کے کسی خاص اہم واقعہ کا کوئی تعلق نہیں معلوم ہوتا۔ اس مقام (جرش) پر جو طائف ہی کی طرح ایک فصیل دار اور محفوظ شہر تھا۔ ۱۸۲] مود یوں کی خاص آبادی تھی جیسا کہ خود طائف میں بھی تھی [۱۸۷] اور غالبًا ان آلات کی صنعت انہی میہود یوں میں تھی۔ جیسا کہ خود طائف میں بھی تھی آبادی اور غالبًا ہے۔ (مغازی الواقدی ، ورق ۱۵۱)

ایک اور انظام واقدی (ورق ۲۰۸ ب) کے مطابق فصیل کے اطراف کا نئے بھیردینا تھا۔ (ونشو رسول اللہ الحسک سعس حسک من عیدان حول حصنهم)

اہل طائف کو غالبًا اس طرح محصور ہونے کا اس سے پہلے بارہا تجربہ ہوا ہوگا۔ وہ اس کی مدافعت کی تدبیروں سے اچھی طرح واقف معلوم ہوتے تھے بنجین سے انہیں کوئی خاص نقصان نہ پہنچا اور دبابے میں بیٹھ کرفصیل شکنی کو انہوں نے دہتی ہوئی فولا دی میخوں سے دبابوں پر منڈ ہے ہوئے چڑے کو جلا کر اور عام لوگوں کو تیراندازی کا نشانہ بنا کر قریب آنے سے کا میاب طور پر روکا [۱۸۸] شہر میں کھانے پینے کی کی نہیں معلوم ہوتی تھی۔

غرض ان مختف وجوہ سے آنخضرت کے محاصرہ اٹھالیا اور واپس ہو گئے جو انہ پہنچ کر ہوازن سے اوطاس میں لوٹے ہوئے مال غنیمت کی تقسیم کی [۱۸۹] اور پہنچ کر ہوازن سے اوطاس میں لوٹے ہوئے مال غنیمت کی تقسیم کی واپس فرمادیا کچھ دن بعد اہل ہوازن کے وفد کے آنے پر ان کے تمام بیوی بچوں کو واپس فرمادیا اور طاکف [۱۹۹] اور اس طرح طاکف کو اس کے سب سے بڑے مددگار سے بچھڑا دیا اور طاکف کے وار کے چاروں طرف اسلامی اثرات جو کافی تھے روز بروز بڑھتے ہی چلے گئے اور محاصرے میں کامیاب مدافعت کے باوجود سال چھ ماہ کے اندر ہی انہوں نے اپنا وفد مدینہ بھیجا اور لات وعُری کی کو تو رُکر خدائے واحد کے پرستار بن گئے [۱۹۱]۔

### يېود يول كې لژائيان:

کہ اندرہی کے اندرہی اور سنارکا کام کرتے تھے۔ اور آنخضرت کے حکم پر جان بچی لاکھوں پائے دہتے تھے اور سنارکا کام کرتے تھے۔ اور آنخضرت کے حکم پر جان بچی لاکھوں پائے کہتے ہوئے شہر چھوڑ کر چلے گئے تھے[197] اور اس اخراج کی گرانی کے لئے آنخضرت سیالتہ نے بقول طبری (ص ۱۳۱۱) ایک خاص افر مقرر فرمایا تھا۔ نیز ان کے محلے کے محاصرے کے دوران میں اسلامی محلوں میں نائب بھی چھوڑا تھا۔ اس کے محلے کے محاصرے کے دوران میں اسلامی محلوں میں نائب بھی چھوڑا تھا۔ اس کے بعد بنوانفیر سے جنگ احد کے بعد جھگڑا ہوگیا اور آنخضرت نے ان کے محلے کا محاصرہ کرلیا۔

جیسا کہ اوپر دیکھا گیا ہوگا، مدینے کے محلوں کی صورت بیتھی کہ چند مکان ہوتے تھے۔ جن میں حسب ضرورت و مقدرت گڑھیاں اور قصر ہوتے تھے اور بیسب لاوے کے پھر سے تعمیر ہوتے تھے۔ ان سے قریب ہی باغ اور نخلستان تھے جو ان کی بسر برد کا کافی بڑا ذریعہ تھے۔

بنوالنفير كا محلّه حره شرقيه ميں مسجد نبوى كے جنوب مشرق ميں تھا اور ان كے اور بنو قريظہ كے محلے ميں عوالی كے باغ حد فاصل ہے۔ ان لوگوں كی تعداد بظاہر دو دھائی ہزار سے زيادہ نہ تھی۔ مورخ لکھتے ہيں [۱۹۳] كہ ان كا محاصرہ كرتے ہوئے آ مخضرت نے اپنا پڑاؤ ايى جگہ ڈالا كہ انہيں بنو قريظہ سے مددكی تو قع نہ رہى، چنا نچہ وہاں مسجد شمس جے مسجد الفقيح بھی كہتے ہيں اب تك اس كی يادگار ہے۔ دوسرے ايك تفصيل جس كا قرآن ميں بھی اشارۃ ذكر ہے وہ بہ ہے كہ تيراندازى وغيرہ جن كی ضرورتوں سے ان كے باغوں سے بعض تھجور كے درخت بھی كا شے پڑے ہے، جس سے مدينہ كی گڑھيوں كی حفاظت كے سامان كا پچھاندازہ ہوتا ہے۔

اس لڑائی کی اس سے زیادہ اور تفصیل معلوم نہیں سوائے اس کے کہ محاصر ہے سے تنگ آ کرانہوں نے ہتھیار ڈال دیئے اور سامان ساتھ لے کر مدینہ چھوڑ کر کہیں اور جا بینے پر آمادہ ہوگئے۔ چندشام گئے اور اکثر خیبر چلے گئے [۱۹۴] بنو قدیقاع کی بستی تو آج کل محض میدان ہے، البتہ بنوالنمیر کی بستی میں کعب بن الاشرف کا قلعہ اب تک، کھنڈر ہی سہی، نظر آتا ہے اور زمانۂ جاہلیت کی عربی تعمیر کا ایک اچھا نمونہ ہے۔ بنوالنفیر کی بستی کے جنوب میں حرق شرقی میں وادئ مذنیب کے قریب ایک چھوٹا سے۔ بنوالنفیر کی بستی کے جنوب میں حرق میں وادئ مذنیب کے قریب ایک چھوٹا سائیلہ ہے۔ اس پر قصر کعب بن الاشرف کی دیوار پر تقریباً گڑ سواگز اونجی اب تک کھڑی ہوئی ہیں۔ قصر کے اندر اندر ہی ایک کنواں ہے جو ظاہر ہے کہ محاصر ہیں کام آتا ہوگا شیلے کے دامن میں اور قصر سے متصل ایک بڑے پڑتہ گئے اور پھر سے بن کام آتا ہوگا شیلے کے دامن میں اور قصر سے متصل ایک بڑے بختہ گئے اور پھر سے بن ہوئے حوض کے اب تک آثار باتی ہیں۔ جس میں پانی کو ایک جھے سے دوسر ہیں

مقالات حميد الله ١٨٨٠

گزارنے کے لیے کی مٹی کے ٹل بھی اب تک نظرا تے ہیں۔

بنو قریضہ کے محاصرے کے حربیاتی حالات ہمیں اس سے بھی کم معلوم ہیں سوائے اس کے کہ ان کے مال غنیمت سے شام اور نجد میں اسلحہ اور گھوڑ نے خرید بیر اسلحہ اور گھوڑ نے خرید کے (سیرة الشامی) خیبر کا تذکرہ بہت دلچیپ ہوسکتا لیکن باوجود کوشش کے مجھے خیبر جانے کا موقع نہ ال سکا۔ اس لیے اس کا تذکرہ کسی آئندہ فرصت کے لیے اٹھا رکھنا پڑتا جے۔ یہی حال موتہ اور تبوک کا ہے اور تمنا ہے کہ جلد ان پر بھی پچھ کام کیا جا سکے۔

یہودیوں کی جنگ کے سلسلے میں امام محمہ الشیبانی[190] اور غالبًا انہیں کی بنیاد پر السزشی[191] نے (المبوط میں) لکھا ہے کہ بنو قریظہ کی جنگ میں آنخضرت کو بنو قدیقاع نے مدودی۔ یہ بیان عجیب ساہے کیونکہ بنو قدیقاع بدر کی لڑائی کے بعد ہی مدینے سے نکال دیئے گئے تھے[192] اگر یہ بیان جو الشیبانی وغیرہ نے لکھا ہے، شیح ہے تو اس کے معنے غالبًا یہی ہوں گے کہ بنو قدیقاع کو جو سزا دی گئی وہ اس بڑے قبیلے کے صرف چند خاندانوں کی حد تک محدود ہوگی کیونکہ جس قصور پر وہ فیصلہ کیا گیا تھا اس کے ذمہ دار بھی چند ہی گھرانے تھے[194]۔

سیرہ الشامی جنگ خیبر کے سلسلے میں لکھا ہے کہ وہاں ایک قلعے کے زمین دوز
راستے کا پتہ آنخضرت کو ایک یہودی نے ہی دیا [۱۹۹]۔ واقدی نے لکھا ہے کہ خیبر
کے محصور قلعوں سے یہودی مسلمانوں پر مخبیق سے پھر پھینکا کرتے تھے [۲۰۰] غالبًا
الی مہم ہی کے مال غنیمت سے دوسرے سال طاکف کے محاصرے میں آنخضرت نے
منجنیق اور دیا ہے وغیرہ استعمال کئے اور نئے بنانے کی طرف متوجہ ہوئے۔ جیسا کہ
اور بیان ہوا۔

یہودیوں کے سلسلے میں ایک تیسرا واقعہ جنگی ضروریات کے لیے سرمائے کا ہے۔ اس سلسلے میں ایک دلچسپ واقعہ سیرۃ الثامی میں غزوہ سویق کے ذکر میں ضمنا بیان ہوا ہے۔

"سلام بن مشكم وكان سيد بنى النضير فى زمانه وصاحب كنزهم ....... يعنى بالكنزهنا المال الذى كانوايجمعونه لنوا بئهم وما يوض لهم".
"سلام بن مشكم اپنے زمانے ميں بوالنفير كا سردار اور ان كا محافظ تزانه تھا۔ تزائے سے مراد يہاں وہ مال ہے جے وہ مصائب اور اتفاقی ضرورتوں كے ليے جمع كرتے تھے"۔

اس قبیلہ داری سرمائے کا ذکر خیبر کے سلسلے میں بھی مکرر آتا ہے اور طبری نے ابن اسحاق کے حوالے سے لکھا ہے کہ کنانہ بن الربیع بن اُبی الحقیق کے پاس مدینے کے جلا وطن نضیر یوں کا خزانہ تھا۔ بعض اور روا یتوں میں ہے جب اس سے آنخضرت نے مال کا پیتہ یو چھا تو اس نے کہا کہ لڑائیوں میں خرچ ہوگیا۔ مگر بعد میں وہ مال ایک کھنڈر میں گرا ہوا مل گیا۔ اس کی چغلی بھی ایک یہودی نے کھائی تھی۔ کھنڈر میں گرا ہوا مل گیا۔ اس کی چغلی بھی ایک یہودی نے کھائی تھی۔

### حواشي

[۱] کے کے سیاسی نظام وغیرہ کے لیے دیکھتے میرا خصوصی مضمون''شہری مملکت مکہ'' (معارف اعظم گڑھ، جنوری وفروری ۲<u>۳۹۶ء</u>)

[٢] كمنتقى الا بي نعيم فصل ١٢٠ [٣] سيرة ابن بشام، ص ٢٥١ \_

[۴] سيرة ابن بشام، ص ٣٧٣\_

[۵] ابن سعد، ج ا/ا،ص ۱۴۵، ابن بشام، ص ۲۸۲ تا ۸ ۸ المثقی الا بی نعیم ورق ۱۰۵ تا ۱۰۷-

[۲] ابن بشام، ص ۱۷۸ [۷] ابن بشام-

[^] عقبہ اصل میں پہاڑی رائے یا گھاٹی کو کہتے ہیں اور یہ مقام اصل میں عندالعقبہ (گھاٹی کے پاس) کولاتا ہے گھاٹی سے مِنا کا راستہ مراوہ۔

[9] ابن ہشام،ص ۱۰۵\_

مقالات حميد الله ٢٨٦

المال التجار كى كنوي مين التجد (مين قبيله عدى بن التجد (مين قبيله عدى بن التجار كى كنوي مين [10] سيرة نامى احسنت العلوم فى بئر بنى عدى بن التجد (مين قبيله عدى بن التجاريات الت

[۱۱] ابن شام، ص ۲۹۳ \_ [۱۲] ابن شام، ص ۲۸۹ \_

[۱۳] طبری تاریخ ،ص۱۸۰ تا ۱۸ [۱۳] این بشام ،ص ۱۸۸ [۱۳]

[10] ابن ہشام،ص ۳۰۵ نیز مندابن هنبل، ج ۳،ص ۱۳۸\_

[۱۲] ابن بشام، ص ۲۸۹ [ ۱۲] تفییر طبری، ج ۹، ص ۱۲۳

[۱۸] ابن بشام، ص ۲۹۷ [۱۹] ابن بشام، ص ۳۲۳ و مابعد

[۲۰] سیرة الشامی از زبیر بکار- [۲۱] ابن بشام، ص ۱۳۸۳-

[۲۲] د کیھوکسی تفییر میں آیت ماولوالارجام (ص۸،ص ۷۵)۔

[۲۳] ابن ہشام، ص ۲۴۱ تا ۲۴، نیز مجلّه طیلسانین ۱۹۳۹ء دنیا کا سب سے پہلا تحریری دستور

مملكت نيز كتاب الاموال (لا في عبيد)\_

[27] ابن بشام، ص ٢٨١ تا ٢٨ نيز مجلّه طيلمانين ١٩٣٩ء دنيا كاسب سے پېلاتحريري وستور مملكت

Wellhausane cemeindeordning von Madina [مراك جمله ديكر

حوالے مجلّہ طیلیا نین کے مذکورہ بالامضمون میں ہیں۔رسالہ بر ہان دہلی <u>۱۹۳۹ء</u> تا ۱<u>۹۳۹ء</u> میں بھی اس پر تفصیلی بحث آئی ہے۔

[٢٦] رساله اسلامك كلير ١٩٣٨ع معارف اعظم كرهم ١٩٠٠ع

[42] مرأة الحرمين، جلداول برموقع \_

[۲۸] ابوعبید کی کتاب الاموال، ص ۲۰۵ میں معاہدے کا پورامتن ہے۔

[٢٩] صحیح بخاری برموقع۔

[س] المطرى (التعريف بماالسنّت البجرة من معالم دارالبجرة) برموقع نيز بخارى جهاد ٢٥ وفضائل المديية وغيره ( بخارى مين غيرى جگه عاتر بھى لكھا ہے ) -

[الم] ابن مشام ابن سعد وغیرہ میں بیرمعاہدات ہیں۔ تفصیل کے لیے ویکھئے میری کتاب،

مقالات حميد الله ..... ٢٨٤

[۵۹] مغازی الواقدی ورق (۱۵ ب) ۔ [۲۰] یہ ہدائیتی اکثر کتب حدیث میں ملتی ہیں مگر ان کا بدر میں دیا جانا واقدی کا بیان ہے نیز ابن ہشام، ص ۱۳۳۳ ۔ [۲۱] مغازی الواقدی، ورق (۲) ۔ [۲۲] ابن ہشام، ص ۱۳۳۳ ۔ [۲۲] ابن ہشام، ص ۱۳۳۳ ۔ [۲۲] سیرة شامی غزوہ بدر ۔

[۱۳] ابن ہشام، ص ۱۳۳۳ می ۱۳۳۰ میرة شامی غزوہ بدر۔ [۲۵] ابن ہشام، ص ۱۳۲۹ میں ۱۳۲۰ میرا۔

[۲۷] بخاری، ص ۱۵۷ - ۵۹ این بشام، ص ۲۰۵ -

[٤٩] اليناً، ص ٤٠٥ و ما يعد [٤٠] اليناً، ص ٥١٣ و ما يعد

[21] ابن مشام، ص ۹۹ تاص ۲۰ ابن سعد الرحم ۱۱ نیز بخاری ۲ م

[27] سیرة شامی غزوه بدر نیز ابن ہشام، ص ۵۵۷\_

[27] اصابه ۲ مسم از ابن سعد نیز کتانی ، ج سم م ۸۸ ـ

[47] ابن مشام ص۲۲۴ وغيره

[44] مندابن خنبل ال۲۴۴، ابن سعد ۲/۱، ص۱۹

[۷۲] طبری ص ۱۳۵ نیز ابن بشام ص اس

[24] مثلًا طرى ص ١٢٨٨، "فلما ورد رسول الله صلى الله عليه بدر اقال هذه

مصارعهم نيزابن مشامص ٣٣٥ وغيره

[44] صحح مسلم ج٢٠٠٥ ٢ ١٩٥ عيم تفيير طبري برموقع

[^^] سيرة شامي احوال احد [١٨] برموقع ابن بشام ص ٥٥٥، و مابعد

[۸۲] این شام ص ۲۱

[٨٣] سيرة شامي'' وكتب العباس الى رسول الله بذا لك مع رجل من غفار''

[۸۴] جبیا که متعدد مورخوں نے لکھا ہے [۸۵] ایضاً

[۲۸] آغانی جساص ۱۲۳

مقالات حميدالله.....٩

مطبوعه مصر ۱۹۴۰ الوثائق السياسيه - [۳۲] ابن سعد، ج ۱، ق ۱، ص ۲ تا ۷ \_\_

[سس] اس مقام پر چندسال ہوئے مسلمانان حیدر آباد کے چندے سے نواب نظامت جنگ

نے چند کر سے تعمر کرائے ہیں جوسرائے کا کام دیتے ہیں۔

[٣٣] شامي كالفاظ بين "تل مشرف على المعركة" \_

[۳۵] تاریخ طبری، ص ۱۳۹۰، ص ۱۳۹۰ [۳۲] ابن بشام، ۳۳۹ [۳۸]

[٣٤] كتاب المغازى مخطوط بركش ميوزيم ورق (٣٠ب)\_

[٣٨] صحیح بخاري کتاب، ص ١٣ باب، ٨٨، حديث ٣، نيز ابن بشام، ص ٢٢١ تا ٢٢ نيز ص

٣٩ بلشو، ص١٠ص٥٩\_

[۳۹] تاریخ طبری، ص ۱۶۰۳، سیرة این بشام، ص ۲۱۷ تا ۱۵، منداین عنبل، ج ۴، ص ۱۹۸\_

[۴۰] سیرة النبی، جلداول ،احوال جنگ بدر ـ

[اس] گویا انہیں موت کے منہ میں دھکیلا جارہا ہو۔

[۳۲] جب اللہ تم سے دو میں سے ایک گروہ کا وعدہ کر رہا تھا کہ وہ تمہارے ہاتھ پڑے گا اور تمہاری تمنا پیتھی کہ کمزورگروہ تمہیں ملے۔

[سهم] معاذی واقدی (۸) [سهم] طبری،ص ۱۲۸۱\_

[ ٢٥] طبري، ص ١٣٠٠ [ ٢٦] اليناً، نيزص ١٣٩٩ وص ١٣٠٠ [

[ ۲۵] دو بدری لؤ کیوں کی گفتگو تاریخ آمد پر (طبری ص ۱۳۰۵)

[۴۸] طبری، ص ۱۲۹۹ [۴۸] مخازی الواقدی ورق (۸ب)\_

[۵۰] سیرة شامی احوال جنگ بدر [۵۱] ابن بشام، ص ۳۳۷ \_

[۵۲] للاحظه موالوثائق السياسيه طبع مصر ١٩٢٠ء، نيز ابن سعد وغيره \_

[۵۳] این بشام، ص ۹۳۹ [۵۳] مفاذی الواقدی ورق ص ۱۵ [

[۵۵] طبری، ص ۱۲۹۸، ص ۱۳۰۸ [۵۷] ایننا، نیز این شام، ص ۳۳ \_

[24] جامع الترمذي ابواب الجهاد [48] طبري، ص ١٣١٩

مقالات حميد الله ..... ٢٨٨

[۱۱۹] ابن ہشام ص ۵۵۸ وغیرہ [۱۲۰] مغازی الواقدی ور (۲\_اب) [۱۲۱] سمهو دری در بیان خندق [۱۲۲] مغازی الواقدی ورق۱۰۳ب [١٢٣] كتاب التعريف بما انست الهجرة من معالم دارالهجرة برموقع [۱۲۴] مفازی ورق ۱۰۳۰) [ ١٢٥] اليضاً ( ذكر ان الخند ق لا بواب فلستا زرى اين موضعها [۱۲۷] سمهو دی تحت کلمه (زباب) طبری ص ۱۳۶۸) [ ١٢٧] مثلاً بيئر رومه اور باغ قويم برى قريب قبا [ ٢٩٨] التراتيب الادارية ج اص ٢٩٨ [179] كتافي اص ٢٩٨ طبري ص ١٣٦٧ وغيره [ ۱۳۵۰ طبری ص ۲۷ ۱۹۷۲ منداین حنبل ۱/۱۲۷۱ [۱۳۱] عام لوگ دن مجرتو خندق کی کھدائی کرتے مگر رات اہل وعیال میں گزارتے (ابن ہشام (4210 [۱۳۲] طبري ص ۱۳۷۵، ص ۱۳۷۷ [۱۳۳] مغازی ورق۱۰۰ب [۱۳۴] مگرطبری ص ۱۲ ۱۲ سے معلوم ہوتا ہے کہ انصار وغیرہ لوگوں ہی پرید جماعت مشتمل تھی [۱۳۶] سيرة شامي برموقع [۱۳۵] مغازی الواقدی ورق۴۰۱ب [ ۱۳۷] برموقع [۱۳۸] مغازی واقدی ورق۲۰اب [۱۳۹] دستور مدینه ۴۸ [۱۳۰۰] ابن بشام ص ا ۲۷ [۱۴۲] طبری ص ۱۴۶۷ نیز این بشام ص ۲۷۳ [الهما] مغازی ورق۴۰ [۱۲۳] طبری ص ۵ ۱۴۷ ( لکھا ہے کہ بی بی عا کشہ اطم بنی حارثہ میں رہیں وطبری ۲ ۱۴۷ [۱۳۵] شمهو دی وغیره وغیره [۱۳۲] مخازي الواقدي ورق (۱۰۵) و المسلمون على خندقهم تينا وبوند مهم بضعة و ثلاثور فرسا الفرسان يطوفون الخندق مافين طربيه

[۸۷] احادیث فضائل حضرت عثمان میں بئر رومہ کی خریداری کا ذکر کسی بھی کتاب حدیث میں ؟ [۸۸] مفازی الواقدی ورق (۴۹ ب) [۸۹] این بشام س ۵۵۸ [۹۰] سيزوشاي برموقع [۹۱] اييناً [٩٢]نزل بالشيخين وهماطمان [٩٣] الينا (استعل على الحرس تلك الليله محمد بن مسلمه في خمسين رجل يطوفون بالعسكر [٩٣] اليناً [٩٥] ابن بشام ٥٦٠ [94] کتانی ا/ ۳۲۵ نیز استیعاب ص۹۰۲ [٩٦] این شام ص ٥٢٠ [۹۸] این بشام ص ۲۱۱ [۹۹] این بشام ص ۲۹۹ [۱۰۰] این بشام ص ۵۵۰ [۱۰۲] موقع پاکرایک منافق نے ایک معلمان کوعمدا قتل کر ڈالاتو پتہ چلنے پر بعد میں آنخضرت نے قصاص کا تھم فر مایا ( دیکھتے کتاب الحجمر ابن حبیب ص ۶۲۷ و ابن ہشام ص ۵۷۹ کین ایک اور صحابی کو بھی بعض دیگر رفیقوں نے دشمن سمجھ کرقتل کر ڈالا تو مقول کے بیٹے حذیف بن الیمان نے خون بہا معاف کر دیا (ابن ہشام ص ۲۰۷) حذیفہ کے والد'' بمان' (لیعنی یمن والے ) کا نام حيل بن جابرتها۔ [۱۰۴] این ہشام ص اے۵ [۱۰۳] ابن مشام ص ۵۵۵ و ما بعد [۲۰۱] اليناص ۲۵،۲۷۵ [١٠٥] ايضاً ص٤٢٢ [۱۰۸] این شام ص۵۸۳ [۷۰۱] ابن ہشام ص ۲ ۵۷ [۱۱۰] بیئر معونه و ذات الرقاع وغیره نجد ہی میں ہیں [109] اليناص ٥٨٨ [۱۱۲] ابن بشام ص ۲۵ هطري ص ۲۲ ا [ااا] این ہشام ص ۱۹۱ تا ۹۲ [۱۱۳] التنبيبه والاشراف للمسعو دي ص ۲۴۸ [۱۱۳] ابن بشام ص ۲۸۱ [118] البداييلا بن كثيرج مهم ٢ [٢١١] الصنأ [ ۱۱۸] حوالے ومتن میری'' الوٹائق السیاست'' میں [ ۱۱ ] طبری ۲۵ م مقالات حميد الله ..... + ٢٩

مقالات حميد الله ١٩١٠

[20] الضأص ١١٨ [۱۲۹] این شام ص ۱۸ [الا] ابن بشام ص ۱۹۳۸ میرا ۱۹۳۵ [ ۱۷۳] بعض روایتوں (مثلًا ابن ہشام ص ۸۱۲) میں قبیلہ خزاعہ کے پڑاؤ کی آگ کو بھی اس کے سامنے حقیر تھبرایا گیا ہے۔ استے حقیر تھبرایا گیا ہے۔ [24] رببردكن يوم فنخ كمه نمبر رمضان ١٣٥٨ ه نيز ديكهو تاريخ طبري ٣٣٢٥ ٣٣٥ [۲۷] ابن بشام ص ۸۱۵ [۷۷] ابن بشام ص ۸۱۹ [ ۱۷۸] ابن بشام ص ۸۴۰ و مابعد [ ۱۷۹] ابن بشام ص ۸۷۴ [۱۸۱] ابن مشام ص۷۲۸ یا طبری ۱۹۷۲ [۱۸۰] تابالاغافی جماص ۱۳۹ [۱۸۲] ابن بشام ص ۸۷۳ [۱۸۳] ابن بشام ص ۸۷۳ [۱۸۴] ابن شام ص ۱۹۸ بن سعد ج ۲/۲ ص ۵۲ [۱۸۵] سيرت النبي (طبع دوم ) جلد ۳،۵ مل ۷۷ [ ۱۸۷] فتوح البلدان للبا ذرى ص ۲۵۱ [۱۸۷] این مشام ص۹۵۴ [۱۸۹] این بشام ص ۲ ۸۷ و مابعد [۱۸۸] ابن ہشام ص ۸۷۳ [۱۹۱] ابن مشام ص ۱۹۴ و ما بعد [۱۹۰] ابن ہشام ص ۷۷۸ و ماوبعد [۱۹۳] سيرة شاي برموقع [۱۹۲] ابن بشام ۲۸۵ [۱۹۴] ابن ہشام ص ۱۵۳ طبری ص ۱۴۵۲ کے مطابق وہ گاتے بجاتے دھوم دھام سے نکلے۔ [ ١٩٥] كتاب الاصل باب السير مخطوظات استانبول [۱۹۲] المبيوط ج-اص٢٣ [۱۹۷] ابن مشام ص٩٢٥ [199]حصن الزبير کے حالات سيرة شامي ميں [۱۹۸] ابن ہشام ص ۵۴۵ [۲۰۰]مغازی واقدی ورق ۱۵۱

[۱۳۷] طری ص ۱۳۷۵ تا ۲۷ [١٣٨]المذخيرة البوهانيه برهان الدين الموغنياني (مخطوط يكشي جامع استانبول) باب٢٣ فی المسلم یقتل اصحابه فیما یقاتل "اس کے برخلاف جنگ احدیث حارث بن سویدمنافق نے الحجد زین ذیاد کوعمدا قتل کردیا تھا اور پید چلنے پر جناب رسالت مآب نے قصاص کا حکم صادر فرمایا (کتاب المجر لابن حبیب ص ۲۷۷ [۱۴۹] طبری ۵ هه نیز این بشام ص ۲۸۳ وغیره [۱۵۰] مغازی الواقدی ورق ۱۰۵ [161] ابن ہشام ص ۲۷۲ طبری ص ۲۷۲۱ [۱۵۲] شامی کے مطابق حیی بن اخطب نے ہیں اونٹ جواور مجبور اور بھونے سے لا دکر بھیجے تھے جومسلمانوں کی ایک طلایہ گردٹولی کے ہاتھ پڑ گئے۔ [180] اصابه میں واقعہ مسعود التمام ص ۴ ۲۰۰۷ [۱۵۴] میری رائے میں محاصرے کی برخاتگی کی بوی اور اصل وجہ یہی ہوگی ورندمحض طوفان ابوسفیان جیسے مستقل مزاج شخص کواپنی دھن سے پلننے میں شاید کامیاب نہ ہوتا۔ [۱۵۵] این بشام ص ۹۸۳ تا ۸ هطری ص ۱۸۴ این سعدج ا/۲ ص ۵۰ [١٥٦] و كيصة الوثائق السياسية [۱۵۸] طبری ۳ هغزوة القروة ص ۱۳۷۵ [۱۵۹] ابن مشام ص ۹۹۷ نیز استیعاب ص ۲۷۸ [۱۲۰] مبسوط سرخسی x / ۹۲\_ ۹۲\_ ۱۲۰] ابن بشام ص ۱۸ تا ۱۵ تا [۱۶۲] صلح نامه حدیببیکامتن سیرة ابن ہشام ،الوثائق ایباسة وغیرہ میں ہے۔ [۱۲۳] ابن بشام ص ۸۰۵ [۱۲۳] ابن بشام ص ۸۱۰\_۸۲۸ [١٦٥] كتاب الخراج لا بي يوسف ص ١٥١ (ص٢٥٣ طبع جديد) [۱۲۲] طبری ۸ه ص ۱۷۳۰ وغیره [۱۲۲] ابن ہشام ص ۱۸۸ [۱۲۸] ابن مشام ص ۸۱۵مبسوط السزحسي ۲۹ ج لا بي يوسف ص ۱۳۱ التنييم اللمسعو دي ص ۲۲۷ مقالات حميد الله ٢٩٢٠٠٠٠

# تاليف قلبي (عهد نبوی کی سیاست خارجه کا ایک اہم اصول )

مہلی اسلامی مملکت عہد نبوی میں قایم ہوئی۔اس کی خارجہ سیاست کے بہت ہے اصول تھے ان پرالگ الگ بحث کئے بغیر نہ ان کی اہمیت سمجھ میں آ سکتی ہے اور نہ ان کاصحیح مفہوم۔ یہاں صرف ایک چیزیر روشنی ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ غیر ممالک کے باشندوں کا دل موہ لینا ہے۔

سوال کرنے والا یو چھ سکتا ہے کہ اس کا کیا ثبوت کہ مملکت اسلامیہ کی خارجہ سیاست میں میراصول عبد نبوی میں ملحوظ رہا؟ مگر نظری احکام اور عملی نظائر کی روشنی میں اس اشنباط کے سواحارہ نہیں رہتا۔

اولاً قرآن مجید میں سرکاری موازنے کے لئے خرج کے جو مدات مقرر کئے گئے ہیں، ان میں عام محتاجوں ، مسكينوں وغيره كے ساتھ ايك اہم مد' السمولفة قلوبهم' کی دی گئ ہے کہ دلوں کے موہ لینے کے لئے خرج کیا جانا جا بیئے۔

جو چیز قرآن مجید میں موجود ہواور جناب رسالت مآب کا زندگی بھراس پر عمل ربا ہوا اور اس کی منسوخی کا اشارہ ، کناپیۃ تک سی حدیث نبوی میں ذکر نہ ہوتو محض بعض متاخر فقہاء کا بیان کہ بیمنسوخ شدہ حکم ہے،کسی راسخ العقیدہ مقلد کے لئے قابل قبول نہیں رہتا۔ ان فقہاء کو حضرت عمر فاروق کے شاید ایک جملے سے دھوکا ہوا، سیاق و سباق سے بچھڑا ہوا بیان ایک خالص سیاسی معاملے کے متعلق بعض غیر سیاست داں

مقالات حميد الله ٢٩٢٠

یا نچویں صدی ہجری کے وسط میں وفات یانے والےمشہور حنبلی امام ابویعلیٰ نے اپنی کتاب الاحکام السلطانيه (ص١١١مين، جو حال ميں چھپي ہے) آيت "المولفته قلوبهم"كى بدى گرى اور دوررس تشريح كى ہے۔ وه فرماتے بين:

واما المولفته قلوبهم وهم اربعته اصناف

أ. صنف تتالف قلوبهم لمعونته

المسلمين:

٢. وصنف تتالف للكف عن المسلمين:

٣. وصنف تتالف ليرغبهم في الاسلام:

ایک قتم ان لوگوں کی ہے جن کے دل ملمانوں کو مدد دینے کے لئے موہ لئے

رہے مولفتہ القلوب، سوان کی حارثتمیں 🃤

ایک قسم ان کی ہے جن کی تالیف قلبی اس

لئے کرنی ہے کہ وہ مسلمانوں کو نقصان

پہنچانے سے بازر ہیں۔

ایک قشم ان لوگوں کی ہے جن کو اسلام قبول کرنے کے لئے ترغیب دی جاتی

مقالات حميد الله ..... ٢٩٥

ر کر نک طینت و نیک نیت ) فقہاء کی سمجھ میں نہ آیا ہوتو اس سے رسول اللہ کے جاری

و ما تی رکھے ہوئے تھم قرآنی کومنسوخ کرنے کی ذمہ داری لینی کم از کم مجھے تو پیندنہیں۔

اصل میں حضرت عمر کی طرف یہ بیان منسوب ہے کہ اب خدانے اسلام کوعزت دی

ے اس لئے کسی کو اسلام لانے کی ترغیب دینے کے لئے رقم خرچ کرنے کی ضرورت

نہیں \_ اگر بیر دوایت صحیح بھی ہے تو کیا اذافات الشرط فات المشر وط کی بناپر بیہ ناگزیر

نہیں کہ دیگر زمانوں میں اور دیگرمما لک کی حد تک جہاں شوکت فاروقی کارفرمانہ ہو،

یتھم پھر بحال ہوجائے؟ یوں بھی دل موہ لینے یا تالیف قلبی کی صرف یہی ایک شکل نہیں

ہے کہ اسلام قبول کرنے کی ترغیب دینے کے لئے کسی کو انعام وا کرام دیا جائے۔